

روصرة الوجور بزم اقبال كليد ودلا بو متله وصرت الوجو داورا قبال

# جملة حقوق محفوظ

اعزازی کرلری اعزازی کرلایوا مطبع:
تعداد ۱صفات:میتری ایران ۱۹

انتساب

مسكروصرة الوجود كے معروف اور عظیم شارح شیخ محی الدین ابن عربی المعروف رشیخ اکبروم ترالد علیه کے نام

## عرض ناستر

مامری اقبالیات میں اقبال کے وجودی تصوّرات کے بارے میں ناصا اختلاف یا یا جاتا ہے۔ واکر الف ۔ و نیم ادب اور تصوف دولوں کے طالب العلم میں ۔ انہوں نے اس مسلے کا تفصیلی جائزہ نے کرکلام اقبال کے طالب العلم میں ۔ انہوں نے اس مسلے کا تفصیلی جائزہ نے کرکلام اقبال کے بیات کے بیات کی میں کوشوں کومنور کیا ہے ۔

## فهرست

| 9   |                                                    | پیش لفظ  |
|-----|----------------------------------------------------|----------|
| 11  |                                                    | نسيد     |
| 21  | تصوف کیا ہے                                        | باب اول  |
| 43  | تصوف پر ترک دنیا اور رمبانیت کابهتان               | باب دوم  |
| 53  | وحدة الوجود كياب                                   | بابسوم   |
| 87  | وجود وشهود كامعالمه                                | بابچمارم |
| 97  | وحدة الوجود كے متعلق مغالطے                        | باب پنجم |
| 135 | وحدة الوجود کے متعلق اقبال کے افکار کاارتقا        | باب ششم  |
| 167 | اقبال کی مثنوی گلشن راز جدید اور مسکله وحدة الوجود | بابهفتم  |



#### پیش لفظ

ارص وساکے نور اللہ تعالیٰ کی جمد و ثااور نور اللہ حضرت مجر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے بعد عبد ضعیف اللہ و آنہ ہم جو اپنے تکمی ہام ؤاکٹر الف۔ د۔ نیم کے ہام ہے جانا جا آ ہے عرض پر دا زہ کہ وصد ہے وصد ہ الوجود کا معالمہ جو خالفتا "اہل حال کی داخلی کیفیت یا روحانی تجربہ سے تعلق رکھتا ہے 'ایک عرصہ ہے اہل حال کی مجانس میں زیر بحث چلا آ رہا ہے اور اگر بچ پوچھے تو ہا تھی اور اند حوں کی کمانی بناہوا ہے۔ اس کمانی حلی مطابق جس نے ہا تھی کے جس جھے کو چھوا تھا اس نے اس کو ہا تھی سجھ لیا تھا۔ ایکن بینالوگ جانتے تھے کہ ہاتھی وہ نہیں جس کو ان نابیناؤں نے سجھ رکھا ہے اور وہ ان کی عشل سجھ پر ہنس رہے تھے کی صورت کہ ہاتھی وہ نہیں جس کو ان نابیناؤں نے سجھ رکھا ہے اور وہ ان کی عشل سجھ پر ہنس رہے تھے کی صورت حال تصوف اور اس کے ایک بینیاتی و مشاہداتی رخ وصدۃ الوجود کی ہے کہ علی اور ان کے ذور ہے مشرق کے مغرب زود مسلمان ذہوں میں ازی تو انہوں نے بھی وحدۃ الوجود کے سادہ اسلای اور معصوم روحانی چرے پر ویدانت ' رہائیت اور نو اظامو نیت کی سیای بل دی ۔ جس کو دکھ کر اسلمان معاشرے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے نہ صرف وحدۃ الوجود کو کفروز ندقہ کی چیز کمنا شروع کر دیا ۔ مسلمان معاشرے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے نہ صرف وحدۃ الوجود کو کفروز ندقہ کی چیز کمنا شروع کر دیا ۔ مسلمان معاشرے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے نہ صرف وحدۃ الوجود کو کفروز ندقہ کی چیز کمنا شروع کر دیا ۔ مسلمان معاشرے میں ایک ایسا طبقہ پر اہو گیا جس نے نہ صرف وحدۃ الوجود کو کفروز ندقہ کی چیز کمنا شروع کر دیا ۔

برصغیری بی فلط آثر عام کرنے میں اردواور انگریزی زبانوں کے بےدین نظریات رکھنے والے محرروں اور مظرروں نے بڑے شدو مدے کام کیا ہے اور بڑے بڑے مسلمان مفکروں ولیوں اور شاعروں کو الحادو زندقہ کی صف میں لانے کی بحربور دانستہ کو سش کی ہے ۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تضوف اور وصدة الوجود کا عظیم مخالف ظاہر کرکے پیش کیا گیا ہے ۔ حالا تکہ علامہ اقبال جیسا کہ آئدہ صفحات میں آپ دیکھیں گے نہ تصوف کے خلاف تھے اور نہ وحدة الوجود کے ۔۔

اس كتاب من ميس في تصوف وحدة الوجود اوران سے متعلقه مسائل ومعاملات كو زيادہ ترعلامدا قبال

ی کے خیالات و افکار سے واضح کیا ہے - حالا تکہ اس سلسلے میں دو سرے سینکروں بزرگوں کی تحریروں سے تقویت حاصل کی جاستی تھی ... ہہ طربقہ کار محمن اس لئے افتیار کیا گیا ہے باکہ تصوف اور وحدۃ الوجود کاذکر بھی ہو تارہے اور علامہ اقبال کی ان ہے رغبت وابعظی اور عقیدت کا پند بھی چلنارہے - کیوں کہ اس کتاب کامقصود آخر ہی ہے کہ علامہ کو تصوف اور وجود کامعترف 'قائل بلکہ داعی ثابت کیاجائے اس لئے قار کین کامقصود آخر ہی ہے کہ علامہ کو تصوف اور وجود کامعترف 'قائل بلکہ داعی ثابت کیاجائے اس لئے قار کین کرام اولیائے عظام اور صوفیائے کرام کی تحریروں کے حوالوں کو اس جس علاش کرنے کی زیادہ کو شش نہ کریں جب علامہ اقبال ہی ہمارے اس دعوی کی تصدیق کررہے ہوں کہ وہ تصوف اور وحدۃ الوجود کے معترف و قائل جیں تو دو سروں کے بیانات کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے ۔

میں نے ایک اور صورت یہ بھی کی ہے کہ فاری نہ جاننے والے قار کمین کے لئے فاری عبار توں اور اشعار کے ساتھ ساتھ تراجم کر دئے ہیں ماکہ یہ طبقہ بھی کتاب سے پورے طور پر مستفید ہو سکے۔

it has a state of the state of

With the tent of the state of t

Be 2 The Date St. The Control of the

ڈاکٹر الف۔ د۔ تشیم ۱۷۸ - حالی روڈ ساہیوال تمهيب

دنیا میں جتنے علوم بھی ہیں ان میں ہے دوعلم ایسے ہیں جن کا تعلق اخص نوگوں ہے ہے۔ ایک فلسفہ جو ذہن رساکی چیز ہے اور دو سراتصوف جو دل بیدار ہے متعلق ہے ۔ فلسفہ علم "بھی علم ہے اور عملا" بھی علم ہے - کیکن تصوف چو نکہ انسان کی باطنی کیفیات اور روحانی تجربات کامعاملہ ہے اس لئے یہ علم نہیں عمل ہی عمل ہے - علم یہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی صوفی اپنے روحانی سفر (سلوک) کے تجربات و معاملات کو نوک علم پر یا نوک زبان پر لا آ ہے عام آدی کے لئے نہیں صرف راہ سلوک طے کرنے والول کے لئے اسکے مكتوبات المغوظات ارسالے اور كتابيں در اصل خافتاي يونيورشي كے طالب علموں كے روحاني نصاب ہوتے میں جن کے رموز واسرار کی ان کوتو خبر ہوتی ہے لیکن جب بیاوا قفوں اور نااہلوں کے ہاتھ آتے ہیں تواس موضوع سے این علمی اور عملی جمالت کی بنا پر اس کے متعلق طرح طرح کی مراہیاں اور غلط فنمیاں پھیلا دية بي - صوفيا اى لئے اپنى تحريرول من مشكل زبان ، يجيده اسلوب اوق الفاظ و تراكيب اور منفرد اصطلاحات و علامات استعمال کرتے ہیں باکہ بے ذوق ارباب تیل و قال 'ان سے دور رہیں اور صرف اہل شوق و حال ان سے فائدہ اٹھائیں۔ زیر نظر کتاب چو نکہ میں عام قاری کے لئے لکھ رہا ہوں اس لئے اس میں میری کوشش سے ہوگی کہ جو کچھ میں نے توجہ بزرگال اور راہبری کا ملال کے طفیل سمجھا ہے اس کو آسان پرایہ میں بیان کر دوں - اس سلسلے میں ' میں نے یہ بھی ضروری سمجھا ہے کہ آغاز کتاب میں ان مصطلحات کی آسان تشریح بھی چیش کر دول جو مسئلہ وحدۃ الوجود کے علمی رخ کی زینت بی ہوئی ہیں۔ اسل كتاب كے مطالعہ سے پہلے أكر ان مصطلحات كے مفاہيم سے وا تغيت حاصل كرلى جائے تو انشاء اللہ وحدة الوجود کے سیح چرہ کو دیکھنے کے لئے علمی بینائی ضرور پیدا ہو جائے گی -

اسائے اسم کی جمع ہے۔ مرادیساں اسائے اللی ہیں۔ اللہ تعالی کاذاتی اسم صرف ایک ہے اللہ ۔۔۔۔ باتی جنے اسابھی ہیں وہ صفاتی ہیں۔ یہ عام طور پر ننانوے کے قریب بتائے جاتے ہیں جیسے رحمٰن 'رحیم 'قمار 'جبار '

کلائی - ان اعیان کو مظاہر بھی کتے ہیں -مزید تنعیل کے لئے دیکھئے اعیان ثابتہ

اعیان ثابتہ = اس سے مراد اہیت اشیایا حقیقت اشیاب - یعنی اشیاکی وہ صور تیں ہو تیل از خلق خال کے علم میں تعیس - بید وہ معلومات المہدہ ہیں جو صرف علم اللی میں ثابت ہیں - ان کا خار تی وجود نہیں ہے - ان کو صورت علمید بھی کہتے ہیں جب ان کا ظہور خار تی طور پر ہو تا ہے اور ہمارے حواس اس کے تحت آتے ہیں تو ان کو مخلوق یا اشیا کتے ہیں - اسے ہم یوں بھی کہ سے ہیں کہ تمام اشیائے کا نئات علم تے مرتبہ میں دات واجب الوجود ایمنی خی سمانہ تعالی کے اندر باطن میں ہیں اور عین لیمن ظہور کے مرتبہ میں طاہر وجود میں ہیں - ایک اور بیرایہ میں ہم یوں کہ سے ہیں کہ اشیاریا ظاہر وجود) اعیان (یاباطن وجود) کے لئے آئینہ ہیں -

اشیا= فی جع-وحدة الوجود کی اصطلاح میں علم النی میں موجود صور تول یعنی اعیان ابتہ یا صور علمید کے جع-وحدة الوجود کی اصطلاح میں علم النی میں موجود صور علمید کے لئے جو حق سجانہ علمید کو خارج میں خام رکرنے والی مخلوق یا ممکنات کو اشیا کہتے ہیں ۔ یہ صور علمید کے لئے جو حق سجانہ تعالیٰ کے باطن میں ہیں معنولہ آئینہ کے ہیں ۔

الطاہر= قرآن کی آیت "حوالطاہر.....الخ"کاایک لفظ ہے۔اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ کائلت کی جملہ اشیاء میں حق تعالی ہی ظاہر ہے۔ یا یوں کمیں کہ جملہ اشیاحی سحانہ تعالی کے اساوصفات (یا نور) کے لئے بعنزلہ آئینہ ہیں۔

الباطن = قرآن کی آیت" ہوالطا ہر.....الخ"کا ایک لفظ ہے۔اصطلاح میں اس کے معنی یہ بیں کہ حق سبحانہ تعالی اپنے وجود مطلق کے اعتبارے ایک ایسا آئینہ ہے جو اعیان کی نمائندگی کر رہا ہے۔اور اشیا کے باطن میں جلوہ کر ہے۔

امر= اخت میں اس کے معنی تھم کے ہیں لیکن اصطلاح ہیں امرے مرادوہ جمان ہے جو فیرمادی
ہے - زمان و مکان ہے آزاد اور جمات ہے مبرا ہے ۔ بعض اے لامکال بھی کتے ہیں - روح چو تکہ ای عالم
کی چیز ہے اور مادہ اور زمان و مکال ہے مبرا اور آزاد ہے اس لئے قرآن میں اے بھی امر کما گیا ہے اعدام = عدم کی جع - اصطلاح علم وجود میں اس سے مرادوہ اشیا ہیں جو صرف اللہ کے علم میں موجود
ہیں اور خارج میں وجود نہیں رکھتیں - انہیں معدومات بھی کہتے ہیں - یمان لغوی معنی بالکل نہ لیس ہیں اور خارج میں وجود نہیں رکھتیں - انہیں معدومات بھی کہتے ہیں - یمان لغوی معنی بالکل نہ لیس ہیتا اور خارج میں وجود نہیں رکھتیں - انہیں معدومات بھی کہتے ہیں - یمان لغوی معنی بالکل نہ لیس ہیتا اور خارج میں وجود نہیں رکھتیں اس سے مراد نفسانی خواہشات یعنی شیطانی خواہشات ایعنی شیطانی خواہشات ایعنی شیطانی خواہشات ایعنی شیطانی کو خام کرکے دل میں خواہشات رحمانی یا مرضیات النہی کو جگہ دیتا ۔ یا اپنی مرضیات کو خدا کی

قادر 'مصور 'خالق 'رازق 'محی 'معیت وغیرہ وغیرہ -ان اساکو قرآن و تصوف کی اصطلاح میں اسائے حتیٰ کہتے ہیں ۔ ذات کے کسی خاص طریق سے جلوہ کر ہونے کو صفت کتے ہیں اور جب وہ کسی خاص صفت سے متصف ہوتی ہے تو اسم کملاتی ہے۔

احدیت = موفیا کے زدیک اللہ تعالی کے جو تجلیاتی مراتب ہیں ان ہیں ہے یہ پہلا مرتبہ ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالی کا بے مثل اور یکنا ہوتا ہے۔جس کی مثل نہ کوئی اور ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ذات محت یا مرافت ذات کے الفاظ بھی ای مرتبہ کے لئے استعال ہوئے ہیں۔

الوہیت = اس میں اللہ تعالیٰ کے اساء اور صفات بموجب اس تھم کے جن کا ان میں ہے ہرایک مستحق ہے ظاہر ہوتے ہیں -

انسان کال = وہ انسان جو راہ سلوک افتیار کرے مرتبہ کمال پر پہنچ چکاہو- اقبال کامردمومن 'مرد فقیر' یا صرف مرد اور صوفیا کا ولی کال ای کے مترادفات ہیں -

المتاری = کی شے کے دو پہلوہونامثلا" ایک کے نزدیک کمی شے کاہونااور دو سرے کے نزدیک کمی شے کاہونااور دو سرے کے نزدیک ند ہونا اے اضافی بھی کہتے ہیں -

اضافی = اعتباری کا دو سرانام - اعتباری کی تعریف دیکھئے -

انا= انانیت-اناکے معنی غرور کے ہیں جو معیوب ہے۔ صوفیا کے نزدیک انا سے مرادائی معرفت ہے۔ یا اپنے وجود کے کا تنامے مطلق کتے ہیں اگر ہے۔ یا اپنے وجود کے کا تنامے مطلق کتے ہیں اگر بندہ سے ہو تو اس کے لئے انائے مقید کی اصطلاح ہے۔

امكان = وہ شے جو واجب نہ ہولينى بخود قائم نہ ہو بلكہ واجب كى وجہ سے قائم يا موجو وہو - واجب زات صرف اللہ تعالى كى ہے اس كے سواجو كچھ ہے وہ امكان ہے - اسے ممكن بھى كہتے ہيں - او تار = فداكا بندہ كے اندراتر آنا - يا طول كر جانا اسلام كے سوادو سرے كئى اديان اس كے قائل ہيں - وجودى اس كو شرك و كفر جانتے ہيں -

اتحاد = فداکابندہ کے ساتھ متحد ہو جاتا۔ یعنی خد ااور بندے کے وجود کو کسی بھی تغربی و تمیز کے بغیر ایک جانا۔ یہ بھی غیر اسلامی اور غیروجودی نظریہ ہے۔

اثبات = دل کو غیراللہ ے پاک کرے اس میں اللہ کو جگہ دیا۔

اعیان = اللہ تعالی کے علم میں جو صور تیں (کا کنات میں ان کے خارجی دجودے پہلے) تھیں اور جو اللہ تعالیٰ کی تجلی ظہور سے عدم کے صفحہ پر نقش ہو کر اشیاء کی صورت میں آئیں وہ علم وحدۃ الوجود میں اعیان

الله تعالی کوان تمام صفات ہے بری اور پاک کرناجو بندوں میں توہوتی ہیں لیکن خدامیں نہیں یو سکتیں جیے "لم یلدولم بولد" (نداس نے کسی کو جنااور نہ وہ کسی ہے جناگیا) یہ صفت بندہ میں تو ہے لیکن خدا میں نہیں -

وہ مقام جمال سالک کثرت میں وحدت اور وحدت کا کثرت میں جلوہ و کھتا ہے -صادث = وہ شے جو بخود قائم نہ ہو بلکہ کسی دو سری ایسی شے کی وجہ سے موجود ہوجو بخود قائم ہے-اللہ کے سواجو کچے بھی ہے اے حادث کما جاتا ہے کیوں کہ وہ بخود موجود نہیں بلکہ اللہ کے وجود کی وجہ سے موجود ہے۔ بخود موجود کو قدیم کماجا آہے۔ حدوث وقدم کی اصطلاحیں بھی انہی معنوں میں استعال ہوئی ہیں۔

یہ عقیدہ کہ خدا بندے کے اندر ساگیاہے۔صوفیائے وجودی کے نزدیک بیہ کفرو زندقہ

الله تعالی کی ایس صفات بیان کرنا جو صرف اس میں ہیں اور اس کے غیر میں نمیں ہیں --حق سجانه تعالی کی حقیقت بالیما-حقيقت =

وہ جمان جو مادی ہے اور زمان و مکان میں مقید ہے -

لفظی معنی تکبراور غرور کے ہیں لیکن اصطلاح اقبال میں اس کے معنی اپنی معرفت کے لفظ انا بھی انہوں نے ای معنی میں استعال کیا ہے -

الله تعالى سے خوف كھانا -

الله تعالی کے آگے عاجزی تمام اور اخلاص کمال کا اظہار -

مراد خدا کی ذات -اے ذات بعت یا ذات صرف بھی کہتے ہیں -ذات و صفات لازم و مزوم ہیں - اللہ ذات ہے 'حیات 'علم 'ارادہ وغیرہ اس کی صفات ہیں - ذات کو نقدم ہے اور صفات کو آخر - یعنی ذات ب توصفات بھی ہیں۔ان صفات کے مطابق ذات کے اساء ہوتے ہیں جیسے صفت حیات کے لئے می یا حی اور صفت علم کے لئے عالم - ذات حق سجانہ تعالی واحد ب اور صفات میں تکثو ہے - ذات لا تغیر ب اور صفات من تغير ب- الله تعالى كى ذات كوذات مطلق بحى كت بي -

ووالعقل = صاحب عقل اس ير معيت حق باطلق كالمستحق بونا ضرورى نبيس بلكه بوتى عى سی علا " اور عقلا " سمجه لینا اور بات ب - لفظ معیت و کھے -

مرضى ميس مم كركے بيشه كى زند كى اور بقاحاصل كرليما اور صفات السيدے متصف و روشن موجانا-ايك اور پرائے میں ہم یوں کہ سے جس کہ مرضیات و صفات کے اعتبار سے بخود فانی ہو کر بی باتی رہ جانا -

بعت = کی فاص مقعد کے حصول کے لئے اپنے سے برتر فخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ تصوف کی اصطلاح میں ایک محض کا روحانی مقاصد کے حصول کے لئے کسی واقف اسرار و راہ بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کراس کے حصول کاعمد کرنااور اپنے پہلے گزرے ہوئے خفلت کے دنوں ہے توبہ کرکے ایک نئ زندگی کا آغاز کرنا-جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا آے یعن جو بیعت لیتا ہے اے مرشد یا پیر کہتے ہیں اور جوبعت ہو آ ہے اے مرد -----

> جو مريد كوبيعت كرياب وه بير كملاياب- تفصيل لفظ بيعت من ديكھے -الله تعالى كے ' بندول كى طرح ' باتھ باؤل ثابت كرنا -

الله تعالی کوان تمام چیزوں سے بری اور پاک سمجھناجو تشبیہ میں شاہت کی جاتی ہیں-اوپر لفظ = = = = تثبيه ديكية -

الله تعالی کو بے مثل ، یکتا اور احد سمجھنا اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نه کرنا -كسى ديجهي موئى چيز كانقشه دل و دماغ مين جمانا- تصوف كي اصطلاح اسم ذات يعني الله كايا اہے پیر کا تصور جمانا۔ اللہ چو تکہ بے مثل ہے اس لئے اس کا تصور نامکن ہے۔ اس تصور پیریا تصور اللہ کو برزخ بھی کتے ہیں -

جنی = حق سجانہ تعالی کے انوار - جنی چار قتم کی ہوتی ہے ذاتی 'صفاتی 'اسائی اور فعلی - جنی ذاتی میں سالک کی نظرے ہرشے او مجل ہو جاتی ہے حتی کی اس کا اپنا آپ بھی۔ جملی صفاتی میں بندہ کی صفات صفات اللي ميں هم موجاتي ہيں۔ تجلي اسأميں اسم بندہ اسم اللي ميں هم موجا آہ اور تجلي فعل ميں ہراسم اور ہرصفت كا فعل حق سجانہ تعالی کے اساو صفات کا فعل نظر آنے لگتا ہے۔

تزكيه نفس = ايخ نفس كوغيرالله سے پاك و صاف كر ديا - '

تصفيه قلب = تزكيه نفس مو جانے ير ول ميں حق سجانه تعالى كو بسالينا-

تعین = اشیا کے خارجی وجود سے مراد ہے جو کثیر ہیں -

تشلیم و رضا = این مرضی کو خدا کی مرضی میں هم کر دیتا -

سبع = اس مالا کو کہتے ہیں جس پر کسی ور دکی تنتی کی جاتی ہے لیکن تصوف میں اس سے مراد اللہ کی شكايا ياكى بيان كرما ب- لفظ شاء ديكھئے - ذکر = مراد ب اللہ کے ذکر ہے 'جس طرح اہل الذکریا اولیائے کرام بتاتے ہیں ۔ ذوالعین = وہ جو معیت حق باخلق کامشاہرہ کرلیتا ہے اور اس پر سے بات متحقق ہو چکی ہوتی ہے۔ ، اس کو اہل نظر بھی کمہ کتے ہیں ۔ لفظ معیت بھی دیکھئے ۔

رہبائیت = ہندہ کا دنیا ہے کنارہ کش ہو کر تنائی کی ایسی زندگی افتیار کرلینا کہ دنیاوی لذات صحیحہ تک کو خیراد کہ دینا۔ بیاہ شادی نہ کرنا۔ روزی نہ کمانا۔ یہ صوفیائے اسلام کے نزدیک غیر شری 'غیر انسانی 'غیر فطری اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ تصوف میں فناکا مقصود دو سرا ہے۔ اس کے لئے دیکھے لفظ فنا و بقا۔ سلطان = لفظی معنی بادشاہ کے بیں لیکن اصطلاح تصوف میں اس سے مرادوہ طاقت ' زوریا ذریعہ ہو بندہ کو زمان و مکال کی قیود سے فکال کرلامکال تک بلکہ مشاہدہ ذات باری تک لے جا تا ہے۔ بعض نے اس ذریعہ کو عشق بھی کما ہے۔

سنت - حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا -شے - دیکھتے اشیا-

معنون = شان کی جمع - اصطلاح میں ان اشیا سے مراد ہے جو زشت وعیب رکھتی ہیں - یعنی اللہ تعالیٰ کے سواجملہ اشیاء

صفات - صفت کی جمع - مراد ہے ذات یعنی اللہ تعالی کی صفیم - جیے حیات ، قدرت ، سمع ، بھرو غیرہ - ذات کے مرجبہ ظہور میں کسی خاص طریق سے جلوہ کر ہونے کا نام ہے -

صور علميه = ديكي اعيان ابتد-

طريقت = تصوف كاراسته - -

عل - نفظی معنی سامیہ 'اصطلاح تصوف میں اشیامی اللہ تعالیٰ کے اساد صفات کی یااس کے نور کی جلوہ مری کو کہتے ہیں - علل کی جمع اظلال -

علم = اصطلاح تصوف میں حق سحانہ تعالی کاعلم مراد ہے جو صرف ای کے لئے جابت ہے۔ ہر فضح حق تعالیٰ کے علم میں موجود ہونے کی وجہ سے حق تعالیٰ کی معلوم ہے اور وہ خود عالم - اس کے لئے جوشے علم یا باطن میں معلوم ہے وہی ظاہریا خارج میں مخلوق ہے -

عین = اس لفظ ہے ہو بو کے معنی لئے جاتے ہیں لیکن اصطلاح تصوف میں جب ہم عین کالفظ استعمال کرتے ہیں اور کی چیز کو عین حق کہتے ہیں تو اس سے یہ ہر گز مراد نہیں ہوتی کہ وہ شے ہو بہو حق ہے یہ تو واقعی زندقہ اور کفر ہے ۔ وجودیوں کی مراد عین حق کہنے ہے یہ ہوتی ہے کہ اعمیان خابتہ یا صور علمیدہ جو

معلوم تھے ان کا ظہور ہو رہا ہے اور وہ اپنے ظہور کے اعتبار سے فارج میں موجود ہو گئے ہیں۔ یایوں کئے کہ وجود حق بہ اعتبار جملی علمی کے اعیان ثابتہ ہیں اور بہ اعتبار جملی عینی کے کائنات۔ جب ہم یہ کتے ہیں اشیاعین حق ہیں تو مراد اس سے ہیں ہوتی ہے کہ جو اشیا پہلے صور علمید کے طور پر علم حق میں موجود تھیں اب اساو صفات کے یا نور خداوندی کے ظہور سے فارج میں موجود ہو گئی ہیں یا یوں کمہ لیس کہ کائنات ظہور حق کا دو سرانام ہے۔

نا= ناے وجودیوں کی مرادوہ نہیں جو الخت بتاتی ہے بلکہ اس سے مراد بندہ کا پنی نفسانی اور شیطانی خواہشات یا حویٰ کو ختم کرکے ان کی جگہ رحمانی مرضیات کو شبت کرلینا ہے - اور اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات مرضیات مرضیات ہے ۔ فنا و بقا کی اصطلاح سے بھی کی مراد ہے - مرضیات میں مراد ہے ۔ فنا و بقا کی اصطلاح سے بھی کی مراد ہے ۔ فنا و بقا کی اصطلاح سے بھی کی مراد ہے ۔ فنا و بقا کی اصطلاح سے بھی کی مراد ہے ۔ فکر سے فکر سے اللہ تعالی کا کتات اور اپنی حقیقت کی پیچان کے لئے فکر کرنا جس طرح اہل معردت بتاتے ۔ مد

فانی = فنا ہونے والا - حق سجانہ تعالی کے سوا ہر چیز جو ایک نہ ایک ون ختم ہونے والی ہے - کتاب = مراد الکتاب یعنی قرآن کریم -

کڑت = زیادہ ہونا۔اصطلاح تصوف میں حق سجانہ تعالی کے سواجملہ اشیا۔کثرت میں وحدت کی اصطلاح سے صوفیا کی مرادیہ ہے کہ اشیا جو کثیر ہیں ان کے پیچے صرف ایک بی نور خداوندی کی رویعنی وحدت کار فراہے۔

قدیم = لفت میں اس کے معنی ہیں پر اناکین اصطلاح تصوف میں اس سے مرادحق سجانہ تعالیٰ ک 

ذات ہے جو نہ جانے کب سے ہے اور جو بخود قائم ہے ۔ باتی جو پچھ ہے وہ چو نکہ بخود قائم نہیں بلکہ حق سجانہ

تعالیٰ کی وجہ سے قائم ہے اس لئے وہ حادث ہے ۔ قدم و حدوث کی اصطلاحیں بھی اس سے نکلی ہیں ۔

لاہوت = آدمی کی زندگی کا وہ جمان جمال وہ فرشتوں سے افضل قرب خداوندی میں ہوتا ہے ۔

موجود = جو اشیا وجود مطلق کی وجہ سے نہیتی سے بہتی میں آئی ہیں اور وہ اپنے وجود میں وجود مطلق کی وجہ سے بہتی میں آئی ہیں اور وہ اپنے وجود میں وجود مطلق کی وجہ سے بہتی میں آئی ہیں اور وہ اپنے وجود واحد ہے یعنی مطلق کی مختاج ہیں ۔ صوفیا ان کو موجود کہتے ہیں وجود شیں ۔ اس لئے ان کے نزدیک وجود واحد ہے یعنی صرف حق سجانہ تعالیٰ کا باتی جو بچھ بھی ہے وجود میں نہیں آیا۔

ماہیت = کسی شے کی حقیت - اللہ کے سواجو کھے ہے ان سب کی حقیقت اور حقیقت اشیاحن سیانہ تعالیٰ کے اساو صفات کا ظہور ہے - جس وجہ سے اشیاکا ظاہری وجود ہے بعنی وہ موجود ہیں - معانہ تعالیٰ کے اساو صفات کا ظہور ہے - جس وجہ سے اشیاکا ظاہری وجود ہے بعنی وہ موجود ہیں - مکوت = آدمی کی زندگی کا وہ جمان جمال وہ فرشتوں کی می زندگی بسر کرتا ہے -

مرشد = لفظ بيرديكهيئ -مريد = لفظ بيرديكهيئ -

معیت = بندہ کا اللہ تعالی کی معیت میں یا ساتھ ہونا۔ اور اس کے دھیان سے ایک لمحہ کے لئے نہ ہنا۔

موجود = الله كے سواجتنی اشيابيں وہ صوفيا كى اصطلاح ميں موجود ہيں۔ صوفيا ان كے لئے وجود كالفظ استعال نہيں كرتے - ان كے نزديك وجود كالطلاق صرف الله تعالى بر ہوتا ہے - اى لئے وہ اسے وجود مطلق كہتے ہيں -

معدوم = لفظ عدم دیکھتے -معلوم = لفظ علم دیکھتے -

نظر= تصوف میں نظرے مراد کسی کائل درویش کی نظر ہوتی ہے۔وہ درویش جے وہ اہل نظر کہتے ہیں نظر کہتے ہیں نظرے جو حق کا خلق میں اور خلق کا حق میں مشاہدہ کرتی ہے۔جو حوالطا ہراور حوالباطن سے مدوشن ہوتی ہے اور جو تقدیر بدل دیتی ہے۔

نفی = فی مرادیہ نہیں کہ بندہ اپنی نفی کردے یا اپنے آپ کوفنا کردے۔ بلکہ مرادہ غیراللہ کی اللہ کا اللہ مرادیہ غیراللہ کی کہتے ہیں۔ صوفیالا الہ (نفی) الا اللہ (اثبات) کے ذکر کو نفی و اثبات کا ذکر کہتے ہیں۔ صوفیالا الہ (نفی) الا اللہ (اثبات) کے ذکر کو نفی و اثبات کا ذکر کہتے ہیں۔

نور= نوروہ ہے جوخود بھی روشن ہواور دو سری اشیاکو بھی روشن کرے - صوفیائے وحدۃ الوجود کے خود کے خود کی ایک بچل ہے اور تمام اعیان ثابتہ یا صور علمید نور حق ہیں ای لئے نور حق عین وجود حق ہے اور تمام اعیان ثابتہ یا صور علمید نور حق ہیں ای لئے نور حق عین وجود حق کا ظہور ہے اور کا نتات اس نور حق کا ظہور ہے اس لئے کا نتات کو عین حق حق کتے ہیں ۔ یعنی یہ ظہور نور حق کی وجہ سے موجود ہے ۔

ناسوت = آدی کی زندگی کا وہ عالم جس میں وہ حیوانوں کی طرح کی زندگی بسر کرتا ہے۔

وجود = صوفیلد اصطلاح میں وجود کا اطلاق صرف اس شے پر ہو سکتا ہے جو ازلی ہؤ غیر مخلوق ہوا اقابل تغیر ہو نا قابل فنا ہو کثرت سے پاک ہو شعند ابیط اور واحد ہوائے مثل و یکٹا ہو۔ اس لئے وہ حق سجانہ تعالیٰ کے وجود ہی کو وجود مانے ہیں۔ اس کے سواجو کچھ ہے وہ ان کے نزدیک موجود ہے وجود نہیں۔ ان کے نزدیک چو تکہ وجود کو وجود مطلق کہتے ہیں۔ وجود واحد سے بھی کی مراد ہے۔

وجود واحد سے بھی کی مراد ہے۔

نفس = انسان کے باطن کا وہ حصہ جو شیطانی خواہشات کا منبع ہے۔

واجب = واجب وہ بستی ہے جو نہ جم رکھتی ہے نہ قامت جو نہ برطتی ہے نہ تھفتی ہے۔ جو اس وقت بھی تھی جب کی نہ ہوگا۔ وہ بخود قائم ہے۔ زمان و مکال اور جمت سے پاک ہے ۔ زمان و مکال اور جمت سے پاک ہے ۔ بہ شل اور کما ہے اور قر آن کے الفاظ میں لیس کھٹلہ شی " ہے یعنی اس کی مثل پچے بھی نمیں ہے ۔ کوئی وہم کوئی اور آگ علم 'کوئی عقل 'کوئی حس اس کا اصاطہ نمیں کر سکتی۔ اس کے لئے وجوب اور واجب الوجوب کی اصطلاحیں بھی مستعمل ہیں۔

وحدت = صوفیا کے نزویک ذات کا پہلا مظراحدیت ہے یعنی واجب الوجوب نے اپنی پہلی تجلی جب اجب الوجوب نے اپنی پہلی تجلی جب اجب این آپ میں کی تواس وقت اساؤ صفات اور ان کے موثر ات سے کسی چیز کا ظہور نہ ہوا۔ یہ مقام 'مقام احدیث کملا آئے۔ صرافت ذات بھی اس کانام ہے۔ جب واجب الوجوب نے اپنا اندر اپنی اوپر دو سری تجلی کی تو اساؤ صفات کا ظہور ہو گیا۔ اس تجلی کو وحدت کتے ہیں اس میں ذات کا ظہور صفت کے رنگ میں ہو آئے۔ اس جرز خصت محمدیہ صلی اللہ علیہ و سلم بھی کتے ہیں۔ اساؤ صفات کا یہ اجمالی ظہور ہے۔ تفصیلی جو آئے۔ اس برز خصت محمدیہ صلی اللہ علیہ و سلم بھی کتے ہیں۔ اساؤ صفات کا یہ اجمالی ظہور ہے۔ تفصیلی ظہور مرتبہ خالت میں ہوا ہے جس کو واحدیت کتے ہیں۔ کانتات اور اس کی کل اشیا اسی ظہور کا کر شمہ ہیں۔

واحدیت = دیکھئے احدیت اور وحدت کے الفاظ وجود مطلق = دیکھئے وجود کالفظ ۔ .

وصدت اور کڑت = کڑت میں وحدت صوفیائے وجودی کی ہے خصوصی اصطلاح ہے۔جس سے مرادیہ ہے کہ جملہ اشیامیں جو کثیر ہیں صرف وجود واحد یا بہ الفاظ دیگر وجود واحد کے نور کی جلوہ گری ہے۔ اسے ہمہ اوست بھی کہتے ہیں۔ جس کالفظی ترجمہ یا معنی تو یمی بنتا ہے کہ سب بچے وہی ہے۔صوفیائے وجودی کے منتاکو نہ پاکنے کی بنا پر جاہلوں نے یمی کمہ دیا کہ ہرشے خدا ہے صالانکہ مقصود صوفیا کااس اصطلاح سے یہ منتاکو نہ پاکنے کی بنا پر جاہلوں نے یمی کمہ دیا کہ ہرشے خدا ہے صالانکہ مقصود صوفیا کااس اصطلاح سے یہ تفاکہ ہرشے میں اساؤ صفات حق یا نور حق کی جلوہ گری ہے۔ اشیانیس اشیاکی حقیقت واحد ہے۔ اشیا تو تعینات ہیں ان کو حق سمجے بیٹھنا زندقہ اور کفر ہے۔

واجب الوجود = دوجس كى ذات اس كے وجودكى مقتفى ہوليعنى دو اپنے وجود ميں كسى دو سرے كا محتاج نہ ہو - اليى ذات صرف حق سجانہ تعالى ك - باتی جملہ اشیا چو تكہ اپنے وجود ميں حق سجانہ تعالى ك وجود كى محتاج بيں اس لئے ظاہرى آئموں كو وجود نظر آنے كے باوجود وجود نہيں ركھتيں - بال موجود ضرور بيں - جس پر وجود كا لفظ واجب آتا ہے دو صرف حق سجانہ تعالى عى ہے -

وجود و شهود = دیکھئے ہمہ اوست اور ہمہ از اوست اور وحدت میں کثرت -بمہ اوست = دیکھئے وحدت اور کثرت -

جمد از اوست - ہمد اوست سے مرادیہ ہے کہ ہرشے میں اللہ کے نور کی جلوہ گری ہے یا ہے کہ ہرشے ہیں اللہ کے نور کا انعکاس ہے ۔ یا اصطلاحی الفاظ میں ہے کہ ہر شے اساو صفات باری تعالیٰ کی جملی کی وجہ سے موجود ہے ۔ ہمد از اوست ' والے نور کی جلوہ گری کی بجائے ' نور کے ظل کی اصطلاح استعال کرتے ہیں ۔ یعنی ان کے نزدیک تمام کا نات حق سجانہ تعالیٰ کے اساو صفات کاظل ہے ۔ اس لئے وہ اشیا کو اظلال کہتے ہیں ۔ بس کی علمی فرق ہے ہمد اوست اور ہمد از اوست والوں میں ۔ اول الذکر نور کی جلوہ گری اور خانی الذکر نور کا طل کہتے ہیں ۔ بات ایک ہی ہے صرف کئے کے انداز میں فرق ہے ۔ اسی فرق کے اعتبار سے اول الذکر وجود ی اور خانی الذکر شود کی ملاتے ہیں ۔ وجود و شہود کے نظریات میں کی علمی فرق ہے ورنہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے ۔

حوی ---- شیطانی اور حیوانی خواہشات کا منبع و مرکز - نفس امارہ بھی ای مرکز کو کہتے ہیں - بعض صرف نفس کا لفظ بھی استعال کرتے ہیں - دیکھئے نفس کا لفظ -

#### باب اول

### تصوف کیاہے

تصوف کل ہے اور وحدۃ الوجوداس کاجز ......اس لئے جز سے پہلے کل کی بات ضروری ہے۔ یہاں ہے بات ہے کہ تصوف (کل) اور وحدۃ الوجود (جز) دونوں "گفتنی " ہیں" رفتنی " نہیں" ربین " ہیں " رفتنی " نہیں " ربین " ہیں " شنیدنی " نہیں یعنی ان کا تعلق انسان کے باطنی اور روحانی سفر ہے کسی فلفہ یا علم سے نہیں ۔ فلفہ اور علم ہے اس وقت بنتے ہیں جب اس راہتے ہے (سلوک) گزرنے والا مسافر (سالک) اپنے تجربات معاملات ، مشاہدات اور کیفیات کا دو سروں تک الجاغ کرنا چاہتا ہے۔

تصوف 'جے فقر 'ولایت اور طریقت بھی کہتے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ میں رہتے ہوئے ایسے طریقوں کو اپنانے کا نام ہے جس ہے بندہ کو اپنا اور اپنے خالق و مالک (خدا) کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے ۔ جو صحف اس منزل معرفت پر پہنچ جاتا ہے وہ صوفی 'ولی 'فقیروغیرہ ناموں ہے موسوم کیاجا تا ہے ۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ و سلم کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ اس دائرہ سے باہررہ کر بھی لوگ باطنی یا روحانی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ و سلم کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ اس دائرہ سے باہررہ کر بھی لوگ باطنی یا روحانی سفر پر روانہ ہوتے ہیں اس میں ہے بعض کو زمانی و مکانی تصرفات بھی حاصل ہو جاتے ہیں لیکن وہ دیدار ذات یا معرفت زات کی منزل تک پہنچاتی ہے وہ صرف یا معرفت زات کی منزل تک پہنچاتی ہے وہ صرف توحید و رسالت ہے ہو کر گزرتی ہے ۔ اور وہ اس کو اختیار نہیں کرتے ۔

ہوا میں اڑنا 'پانی پر چل لینا' دل کی بات بتادینا' جنات اور مو کلوں کو قابو میں لے آنااور ان جیسے اور تصرفات ماصل کر لینا ہر ند بب کے پیرو کاروں بلکہ لاند بہوں کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں ۔ اس میں توحید و رسالت پر ایمان لانے کی شرط شیں ہے ۔ ان تصرفات کا تعلق اصطلاح تصوف میں تکوین آدم سے ہے ۔ اور چو تک فوع آدم کا ہر مختص خواہ اس کا ند بب 'عقیدہ اور کردار کچھ کیوں نہ ہو حضرت آدم سے نبت رکھتا ہے اس لئے وہ اپنے شوق ' لگن ' محنت اور الجیت کی بنا پر تصرفات ند کورہ حاصل کر سکتا ہے ۔ ان تصرفات کا تعلق جمات یا علم زبان و مکان تک محدود ہو تا ہے اس ہے آگے عالم لامکال تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ۔ رسالت

افلاک نکل کر مکوتی اور لاہوتی ہوجا آہے۔ جمال کسی غیر مسلم درویش کا آخری قدم پڑ آہے مسلمان درویش کے لئے کا پسلا قدم آباہے۔ ستارے جن پر کمند پھینئے کو غیر مسلم درویش اپنا مقصود بنا آہے مسلمان درویش کے لئے گرد راہ کی حیثیت رکھتے ہیں ایک فقرہ میں ہم یوں کمہ سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم درویش کی انتہاہے دہ مسلمان درویش کی ابتہا ہے دہ مسلمان درویش کی ابتہا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم ای فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے مثنوی "پس چہ باید کرد" میں کہتے ہیں درویش کی ابتہا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم ای فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے مثنوی "پس چہ باید کرد" میں کہتے ہیں کہ " درجمال آغاز کار از حرف لاست ""ایں مختیس منزل مرد خدااست "اور ساتی نامہ کے آخر میں ای بات

خودی کی بیہ ہے منزل اولیں مسافریہ تیرانشین سیس بروھے جانیہ کوہ گراں تو ژکر طلعم زمان و مکاں تو ژکر ۔ جمال اور بھی ہیں ابھی بے تمود کہ پیدا نہیں ہے شمیر وجود

خودی کی منزل اولیں سے نگل جانے والا مسلمان ورولیش دید ارذات کی منزل سے اوھر نہیں ٹھسر آ۔وہ فرشی ہو آ ہوا عرشی بن جا آ ہے۔ خاکی ہو آ ہوا نوری نماد اور بندہ ہو آ ہوا مولی صفات ہو جا آ ہے۔علامہ اقبال نے ایسے تی مخص کے لئے کما ہے۔

خاکی و نوری نماد بندہ مولی صفات ہردد جمال سے غنی اس کاول بے نیاز

آدمی کے روحانی سفر کی رمز بیجھنے کے لئے اس حقیقت کا جانا ضروری ہے کہ آدمی کا باطن جملہ
جانداروں سے الگ ہے - ہرجاندار دو چیزوں کا مجموعہ ہے - جم اور جان - لیکن آدمی میں ایک تمیری چیز بھی
ہے ہے روح کہتے ہیں - روح جان سے الگ شے ہے - جان تو عناصر کی ایک خاص تر تیب و ترکیب سے
چند ' پرند ' درند ' حشرات الارض و غیرہ میں بھی پیدا ہو جاتی ہے - سے اصول آدمی کی تخلیق میں بھی کار فرما ہے ۔
موت و حیات انہی عناصر کی تر تیب و عدم تر تیب کا نام ہے - چنانچہ مرزا غالب کہتے ہیں ۔

زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب موت کیا ہے انبی اجزا کا پریشاں ہوتا

اشتراک جان کے اعتبار ہے سب جاندار ایک بیں البتہ ان کی جانوں کی نوعیت میں فرق اور بات ہے

لیکن ایک چیز جو کمی جاندار میں ضیں اور صرف آدمی میں ہے وہ ہے روح ۔ وہ روح جو تخلیق آدم کے وقت

اللہ تعالی نے "فطعتو فیہ من روحی " کے عمل ہے آدم علیہ السلام کے جاندار مجمہ میں داخل کی تخی اور

اللہ تعالی نے "فطعتو فیہ من روحی " کے عمل ہے آدم علیہ السلام کے جاندار مجمہ میں داخل کی تخی اور

اس کے بعد ہر آدمی میں اس کے بطن ماور ہے جان سمیت نظنے کے ساتھ می عالم ارواح ہے آگر اس میں

داخل ہو جاتی ہے۔ ہر بچے کے رونے کا سبب ہی ہو آ ہے کہ وہ روح جو عالم ارواح میں آزاد ہوتی ہے بے

داخل ہو جاتی ہے۔ ہر بچے کے رونے کا سبب ہی ہو آ ہے کہ وہ روح جو عالم ارواح میں آزاد ہوتی ہے بے

داخل ہو جاتی ہے۔ ہر بچے کے رونے کا سبب ہی ہو آ ہے کہ وہ روح جو عالم ارواح میں آزاد ہوتی ہے بے

واعل ہو جاتی ہوتے ہی جیخ اضحی ہے کہ میں کمال آکر قید ہو گئی ہوں۔ صوفیا اس راز کو جانے ہیں وہ ہے

و توحید پر ایمان نہ ہونے کی بنا پر ایسے محض کا باطن اس راہ سے نا آشار ہتا ہے جو دیدار ذات کی منول تک بہنچاتی ہے ۔ ظاہر ہے ایسے نصرفات کے لئے جو بندہ کو خدا کی اور اپنی معرفت سے محروم رکھیں تک ودو کرنا ایک عبث فعل ہے ۔ ایسے نصرفات کی نمائش تو آج سائنس کی دنیا ہیں دن رات ہوتی رہتی ہے ۔ اگر ہوا میں مقصود حیات ہے تو یہ طوق کی جو الی جماز ہیں جینے کر پورا کیاجا سکتا ہے آگر بائی پر چلنای روحانیت سے تو یہ مظاہرہ ایم کئی کشی میں بینے کر کر کتے ہیں ۔ بارش ہونے کی چیش کوئی کرنائ آگر منتہائے دروی گئی ہے ہوئے کسی سے ہوتی کی کہنے ہیں ۔ دور بینے کسی کو دیکے لینا 'دور ہوتے ہوئے کسی سے ہوتی کر ایک جینے میں کمی کی تحریر کا ایک جگہ سے دو سری جگہ پہنچادیا 'اس قسم کے کتنے سائنسی کرشموں کو دکھانے والے سائنس وان صاحب باتی کر ایسان اس کی کہ تحریر کا ایک جگہ سے دو سری جگہ پہنچادیا 'اس قسم کے کتنے سائنسی کرشموں کو دکھانے والے سائنس وان صاحب کر است اور ان کی مشینیں صونی بن گئی ہیں ۔ ہرگز نہیں ۔ قو پھرچو لوگ اپنی ساری روحانی تک ودو ایسے تی کر است اور ان کی مشینیں صونی بن گئی ہیں ۔ ہرگز نہیں ۔ قو پھرچو لوگ اپنی ساری روحانی تک ودو ایسے تی سرفراز دکھانے کے لئے تو کانی ہے کین روحانی ارتقاء انسانی سم بوتے ہیں تو یہ ہونی کو ودور سروں سے سرفراز دکھانے کے لئے تو کانی ہے لئین روحانی ارتقاء انسانی سمیند تھونی کو بھا کر تھرف زمان و مکان سے سان کو بات تو صاف ہے آگر کوئی تو جیدور سالت پر ایمان رکھنے والا ہمی مقصد تھوف کو بھا کر تھرف زمان و مکان کی جی کو کھو کے نتل کی طرح اسی فضائے نیکٹوں ہیں گھومتا رہے گا ۔

تصرفات زمان و مکان ند کسی مسلمان صونی کی آر زوہ ہوتی ہے۔ منزل - اس کی منزل ہو اس سے کمیں آگے ہوتی ہے - ویدار ذات کی منزل - زمانی و مکانی تصرفات جو دو سرے غدار ذات کی منزل پر پینچنے ہے اے از ہم مسلمان درویشوں کی منزل اول ہے بلکہ منزل اول بھی نہیں سے دیدار ذات کی منزل پر پینچنے ہے اے از خود حاصل ہو جاتے ہیں - خود بخود اس کے قدموں میں آگرتے ہیں سے اس کے لئے سرماسے حیات اور ماہی افتخار نہیں ہوتے بلکہ بعض او قات تو وہ انہیں سدر راہ خیال کرتے ہیں - کیوں کہ ان سے دیدار ذات کی آئینے کے ملک رہو جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے - وہ صرف ایسے موقع پر جب باطل کے مقابلے میں حق قابت کرناہویا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی ہو اپنی تصرفاتی کرامت کا اظہار کرتے ہیں - ورنہ وہ اسے آئینہ دل کو گئی ذات کے سامنے سے نہیں ہٹاتے غیر مسلم درویش زمان و مکاں کے چکروں میں گھو متے رہنے کی وجہ بخلی ذات کے سامنے سے نہیں ہٹاتے غیر مسلم درویش زمان و مکاں کے چکروں میں گھو متے رہنے کی وجہ سے ناموتی رہنے ہیں - لیکن ان چکروں کے چکروں میں گھو متے رہنے کی وجہ سے ناموتی کر جن نہ سینے والا مسلمان درویش آں سوئے سے ناموتی درخیق آن سوئے تاموتی درخیق آن سوئے سے ناموتی کی دوریش آن سوئے کی دوریش آن سوئے سے ناموتی کے ناموتی درخیق آن سوئے کی دوریش آن سوئے سے ناموتی درخیق کی دوریش آن سوئے سے ناموتی درخیق کی دوریش کی ناموتی درخین نہ سینے دالا مسلمان درویش آن سوئے سے ناموتی کی دوریش کی دوریش کی دوریش آن سوئے کی دوریش کی دوریش کی دوریش آن سوئی کی دوریش کی دوریش

اس نے سورہ والتین میں خود اے احسن تقویم کما ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد کو بھول کر اس نے سورہ والتین کی اس صد تک پہنچ جائے کہ اس سے حیوان بھی شرائمیں -

صفی کا کتات پر جہت آدمی کے کر ڈول اربول نقش محض اپنے جبت ہوجانے پر مطمئن رہتے ہیں۔ان
کے جی میں کبھی ضیں آتا کہ میرانقاش کون ہے۔ لیکن کبھی کبھار کوئی نقش ایسا بھی جبت ہو جا تا ہے جو محض
اپنے جبت ہوئے پر جی مطمئن ضیں ہو تا بلکہ اپنے نقاش کی جبتو اور معرفت کے لئے بے تاب ہو جا تا ہے اور اس کی حال شیں نکل کھڑا ہو تا ہے۔ خارجی اور جسمانی طور پر ضیں ذہنی اور قلبی طور پر -جوز ہنی (عقلی)
ور اس کی حال شیں نکل کھڑا ہو تا ہے۔ خارجی اور جسمانی طور پر ضیں ذہنی اور قلبی طور پر -جوز ہنی (عقلی)
ور ایع سے نقاش کو ججھتے ہیں وہ فلسفی کملاتے ہیں اور جو قلبی (روحانی) ذریعہ اختیار کرے اس کوپالیتے ہیں
ان کو صوفی کما جا تا ہے۔ فلسفی چو نکہ مشاہدہ سے محروم رہتے ہیں اس لئے ان میں اختیاف قائم رہتا ہے۔
صوفی چو نکہ نقاش کا مشاہدہ کر لیتا ہے اس لئے صبح اور معتبریات اس کی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں
تفریق و تمیز کی بیہ بات رفکا رنگ مضامین اور اسالیب میں بیان کی جمق ہے۔

تصوف کے جس فلف کو مرزا غالب نے نقش اور نقاش کے تعلق میں بیان کیا ہے علامہ اقبال نے اسے تصویر اور تصویر مرک کردار تخلیق کرکے واضح کیا ہے -

کماتصور نے تصویر گر سے نمائش ہے مری تیرے ہنرے

ولیکن کس قدر نامنعفی ہے کہ تو پوشیدہ ہو میری نظرے

کسی انسانی تصویر کے اپنے تصویر گر کو پالینے اور دیکھ لینے کے طریقہ کانام ہی تصوف ہے۔ اور جو تصویر

اسے پالیتی اور دیکھ لیتی ہے وہی صونی ہے۔ تصویر گر کی ذات کو دیکھ لینائی تصویر کی زندگی کا کمال ہے۔ علامہ

اقبال اسی لئے فرماتے ہیں۔

کمال زندگی دیدار ذات است طمیقش رستن از بند جمات است ترجمه-زندگی کاکمال ذات کادیدار ہے اور اس کا طریقه جمات (زمان و مکال) کی بند شوں اور قیود سے نکل بانا ہے -

چیست بودن دانی اے مرد نجیب از جمال ذات حق بردن نصیب خوست بودن دانی اے مرد نجیب کیا تو جانتا ہے کہ زندگی کیا ہے ۔ جمال ذات سے نصیب حاصل کرنے کا نام زندگی ہے ۔۔۔

کرنے کا نام زندگی ہے ۔۔۔

مقل مجوری و دیں مجبوری است

بھید بھی جانے ہیں کہ آدی ای روح ہے انسان ہے اس کا شرف آومیت ای سبب ہے ہے۔ تائب فدااور خلیفتہ الارض کا مقام بھی اے ای بتا پر حاصل ہوا ہے۔ ہر آدی کے ظاہری جہم ہیں اس روح کا بھی جہم ہے۔ اس جم اور شکل کا جس طرح کا اس کا ظاہری جہم ہے۔ یہ آدی کا پوشیدہ اور باطنی آدی ہے جس کے ملط اور پلید ہونے ہے وہ خوان ہو جاتا ہے اور جس کے اجلے اور پاک ہونے ہے وہ انسان بن جاتا ہے ' تقوف آدی کے اندر ای انسان کی حاش اور اس کی صلاحیتوں کو اجائر کرنے کا طریقہ ہے۔ جو تصوف اس کو اجلا شیس کرتا اور اس مقام کو نائب فداپر شیس پہنچا ناوہ تصوف شیس بچھ اور ہے۔ عام آدی مسدے لے کر لحد تک اپنے جسم ظاہری ( تن ) کی پرورش میں بی نگا رہتا ہے جس ہے اس کا جسم روحانی ( من ) مرجاتا ہے لیک نور شیس بچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور ان کا یہ طریقہ تصوف کملا آ ہے۔ طامہ اقبال بھی پردہ فاکی میں متور ای انسان روحانی کی حاش اور اس کی معرفت کا مختلف پیرایوں میں پیغام وہتے ہیں۔ یہ معرفت کے ہیں۔ من روحانی کی حاش اور اس کی معرفت کے ہیں۔ من اصطلاح یعنی خودی میں بند ہے جس کے معنی سخیر شیس ہوتے بلکہ خود شاہی یا اپنی معرفت کے ہیں۔ من اور تن کی خوری وں تو انہوں نے طرح طرح ہے بیان کیا ہے لیکن مندرجہ ذیل اشعار میں اس کی واضح تغیر و تشریح ہے۔

اپنے من میں ووب کر پا جا سراغ زندگی تو آگر میرا نہیں بنمآند بن اپناتو بن من کی دنیا سود و سودا ' مکرو فن من کی دنیا سود و سودا ' مکرو فن من کی دولت بھاؤں ہے آتا ہے وھن جاتا ہے دھن من کی دولت بھاؤں ہے آتا ہے وھن جاتا ہے دھن من کی دولت بھاؤں ہے آتا ہے وھن جاتا ہے دھن من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شخ و برہمن من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شخ و برہمن من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شخ و برہمن علامہ اقبال صوفیا کی طرز پر جب "من شنای "کادرس دیتے ہیں توان کی مراو بھی کی ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو پالیتا ہے وہ اپنے خدا کو پالیتا ہے ۔ وہ ای فلفہ کو بیان کرتے ہوئے گئے ہیں ۔ فدا جو پالیتا ہے وہ اپنے خدا کو پالیتا ہے ۔ وہ ای فلفہ کو بیان کرتے ہوئے گئے ہیں ۔ فدا جو پالیتا ہے دو این کے پہلے شعر کو دیکھے جے نے ناواقف راز ممل کہ دیتے ہیں ۔ اس مقام پر مرزا غالب مرحوم کے دیوان کے پہلے شعر کو دیکھے جے ناواقف راز ممل کہ دیتے ہیں ۔ فتش فرادی ہے کس کی شوفی تحریر کا کافذی ہے پیرائن ہر پیکر تصویر کا فائل کا کانت پر بہت سے فقش بنائے خوان کا کانت پر بہت سے فقش بنائے ہیں او صفہ کا کانت پر بہت سے فقش بنائے ہیں او صفہ کا کانت پر بہت سے فقش بنائے ہیں ان سب میں ارفع و اعلیٰ اور عمرہ و احسن فقش جو اس نے کھینچا ہے وہ صرف حضرت انسان کا ہے۔ ہیں لیکن ان سب میں ارفع و اعلیٰ اور عمرہ و احسن فقش جو اس نے کھینچا ہے وہ صرف حضرت انسان کا ہے۔

ترجمہ - بغیر جمل ذات کے زندگی رنجوری ہے - اس کے بغیر زندگی مجور اور دین مجبور ہو آ ہے-

برمقام خود رسیدن زندگی ست ذات را بے پردہ دیدن زندگی ست

ترجمہ - اپنے مقام پر پہنچ جانے کا نام زندگی ہے اور ذات کو بے پردہ دیکنا زندگی ہے - پہنٹے بائے کا نام زندگی ہے اور ذات کو بے پردہ دیکن ازندگی ست

چشم پر چق باز کردن بندگی ست خویش را بے پردہ دیدن زندگی ست

ترجمہ - حق کی معرفت اور دیدار کے لئے آنکھیں کھولنا اس کانام زندگی ہے - اور اپنے آپ کو بے پردہ دکھ لیا بابنی معرفت حاصل کرلینا ہے بھی زندگی ہے (کیوں کہ جو اپنے آپ کو پالیتا ہے وہ اپنے خدا کو الیتا ہے وہ اپنے خدا کو الیتا ہے )

چناں باذات حق خلوت گزین ترا او پیند و او را تو بنی ترجمہ - ذات حق کے ساتھ اس طرح خلوت گزیں ہو کہ بخجے وہ دیکھ رہا ہواور اسے تودیکھ رہا ہو۔ لیکن دیدار ذات کی منزل کو پالینا آسان کام نہیں ہے ۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آدمی بند جہات کو نہیں تو ڑتا - جب تک وہ زمان و مکال کو تنخیر نہیں کرتا - جب تک وہ عویٰ کے چکرے نہیں نکا۔ جب تک وہ نفس (نفس امارہ) کو زیر نہیں کرتا

ننگ و اژد ہا و شیر نر مارا تو کیا مارا سبزے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا ( ذوق ) نفس کے غلام حویٰ کے تبع اور بند جمات میں مقید شخص کا جمال ذات کا نظارہ کرنایا اپنی معرفت حاصل کرنا تو کجا وہ اپنے آپ کو بحیثیت عام آدمی کے بھی نہیں بہچان سکتا۔ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم تصوف کا غلط مدی جانبے ہوا میں اثر تا ہوا کیوں نظر نہ آئے۔ چنانجے علامہ اقبال فرماتے ہیں

بودہ اندر جہان چار سو ہرکہ گنجد اندر و میرد او

زندگی خواتی خودی را چیش کن چار سو را غرق اندر خوایش کن

باز بنی من کیم تو کیستی در جہاں چوں مردی و چوں زیستی

ر ترجمہ - تونے تواسی جہان چارسو (زمان و مکال) میں زندگی گزار دی ہے جو کوئی اس جہان چارسو میں ساجا آ

ہے وہ مرجا آ ہے -

اگر زندگی چاہتاہے توخودی (اپنی معرفت) کو پیش نظرر کھ اور چار سو (زمان و مکال) میں غرق ہونے کی بجائے چار سو کو اپنے اندر غرق کر۔

پر تجھے پت چلے گاکہ میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ پھر تو دیکھ لے گاکہ جمان میں تو زندوں کی طرح زندہ رہایا مردوں کی طرح موت کی آغوش میں رہا۔ )

علامہ اقبال مزید کہتے ہیں کہ اے انسان اصل تو تو ہے جمان تو اعتباری ہے اور تو اصل ہوتے ہوئے اعتباری کا اعتبار کر بیٹھا ہے اور ساری زندگی ای کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا ہے۔

زمانش جم مکانش اختباری ست زمین و آسانش اختباری ست ترجمه - اس جمال کا زمان بھی اختباری ہے اور مکان بھی - اس جمان کی زمین بھی اختباری ہے اور آسان ن -

جو مخض زمان و مكال كامقيد اور زمارى ہو جائے دوائى اور اپنے خدا كى معرفت حاصل كرلے يہ مامكن ہے۔اس زمان و مكال كے طلعم كو صرف لا اله الا الله كى مغرب سے تو ڑا جاسكا ہے۔ يہ بيشہ غير مسلم درويش كو تو نصيب بى نميں ہو آ۔ ليكن وائے ہے اس فريب خوردہ باطل مسلمان درويش پر جو نور سے نگل كر طلمت ميں بھاگ جا آ ہے اور يہ بيشہ كھو جينحتا ہے۔علامہ اقبال نے اس موضوع پر بہت بچھ كما ہے اور رنگا درگ اسالیب میں كما ہے۔ يمال مشلا " ایک دو شعر لکھے جاتے ہیں۔

اے مسلمان نقش ایں دیر کھن کے نقش (بت خانہ ) کو رہی الاعلیٰ شکن ہو تروں ہے قوڑ دے۔

( ترجمہ - اے مسلمان اس دیر کھن کے نقش (بت خانہ ) کو رہی الاعلیٰ کے دو حرفوں ہے قوڑ دے۔

اقبال اپنے سارے کاام میں قاری کو بی باور کراتے میں کہ تیری حقیقت اصل ہے 'باق ب کچھ انتہار کا ہے ۔ یعنی تیرے ہونے یا تیرے مشاہدہ کی وجہ ہے ہو درنہ نمیں ہے ۔ تو ہے توجمان بھی ہے اگر تو نمیں توجہان بھی نمیں ۔ لیکن افسوس ہے کو جو جمان تیرے تماشا کے لئے پیداکیا گیا ہے اس کے تماشے میں توزیع اس کے تماشے میں توزیع اس کے تماش کے بعدا کا دیگر توالین آپ کو بھول چکا ہو تا کا دیگر توالین آپ کو بھول چکا ہے ۔ حیف ہے کہ جو جمان تیرا شکار ہو چکا ہے ۔

اس جمال صید است و صیاد ایم یا

اے خوش آل روزے کہ از ایام نیت مج اور رائیم روز و شام نیت ترجمه - بيرجمان توشكار ب اورجم شكارى بين - كتااچها ب وهون جوايام بين سے نسين ب وه دن جس كى ند صبح ب ند دويسراورند شام - يعنى جس كا تعلق اس زمان سے نيس بجلد صوفيائے كرام اور اوليائے عظام نے بھی اپنے روحانی سفر کے بعد ہی بات کی ہے کہ اصل جمان تو انسان کا جمان ہے جو چھے فارج میں نظر آتا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر ہے - خارجی جمان توجمان اصغر ہے جمان اکبر تو اس کا پناجمان ہے -حضرت امير خسرون اي پس منظريس كما ب

> تو کها بسر تماشای روی اے تماشہ گاہ عالم روئے تو

ترجمه - اے انسان تیرا تو اپنا چرہ تماشا گاہ عالم ہے تو تماشا کرنے کمال جا رہاہے -مرزا عبد القادر بيدل فرمات بي

حف است اگر موست کشد که به میر مرد و چن در آ تو ز غني كم نه دميده اى در دل كشاب چن در آ ترجمہ - افسوس ہے آگر مجھے تیری ہوس اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ سروو چمن کی سیرے لئے آئو خود

غنيے ہے كم توشيس كھلا ہوا - ذراول كادروازہ كھول اور چن ميں آجا - علامہ اقبال اس فلسفہ كوبيان كرتے ہوئے

آنچ ور عالم نه گنجد آدم است آني ور آدم نه گنجد عالم است ترجمه - جو آدم میں نہیں ساسکتاوہ عالم (جمان) ہے اور جو عالم (جمان) میں نہیں ساسکتاوہ آدم ہے - پھر فرماتے ہیں

> ند دانم این چه نیرنگ است من ایں دائم کہ من ہستم

رجمہ - میں او اتنا جات موں کہ میں موں میں یہ نہیں جات کہ یہ نیرنگ (میرے مردو پیش کا جمان) كيا ہے ليكن يد مقام ہر آدى كائيس ہے صرف اس كا ہے جو خودى سے زمان دمكال كے طلعم كولة وكرنائب خدا اور خلیفته الارض کے مقام پر فائز ہو چکا ہو ' بہ الفاظ دیگر جو صاحب ولایت ہویا شاعری اقبال کی اصطلاح میں مرد فقیریا مرد مومن ہو - ایما فخص بی عناصریر حکران ہو تا ہے - چنانچہ علامہ فرماتے ہیں -بد مناصر عكمرال بودن خوش است نائب حل را جمال بودن خوش است

ترجمہ - نائب خدا تو خور جمان ہو آ ہے اور عناصر ر حکرانی اے عی زیب دیت ہے -پر فرماتے ہیں

نقش حق داري جمان مخير تست بم عنال تقدر بالدير تست رجمه - اگر تیری جان پر نقش حق عبت ب توجمان تیراشکار ب - تقدیر تیری تدبیر کے ہم عنال ب یا

جان بيدارے چول زايد در بدن ارزه باالتدورين ويركهن ترجمه - جب بدن میں جان بیدار پیدا ہو جاتی ہے تو اس در کمن پر ارزہ طاری ہو جاتا ہے -اے خنگ مردے کہ ازیک ہوئے او نہ فلک دارد طواف کوئے او

ترجمہ - کتنا پیارا ہے وہ مخص کہ جس کی ایک ہو ہے نو آسان اس کی گلی کا طواف کرنے لگ جاتے ہیں -لیکن سید مقام صرف اس مخص کو نصیب ہو تا ہے جس کی جان پر توحید و رسالت کا نقش ثبت ہو تا ہے۔ عرش پر استوار خدا کادیدار صرف اس کامقدر ہے جو سدرۃ المنتہاہے بھی آھے مقام قاب توسین پر پہنچنے اور جمال ذات کاروبرو دیدار کرنے والے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کاامتی ہو۔ مرد فقیر حضور مسلی اللہ علیہ وسلم ک طرح جمال صفات سے نمیں جمال ذات کے دیدار سے مطمئن ہو تا ہے۔ ای راز کوبیان کرتے ہوئے علامه اقبال فرماتے میں -

مرد مومن درنسازه باصفات مصطف رامني نه شد الا بذات ترجمه - مرد مومن صفات پر قانع نہیں ہو تا۔ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم دیدار ذات ہے کم پر راضی نہ

مغات توزات کے لئے مرفح تبلہ نماکی طرح میں - تبلہ توزات بی ہے - زات چونکہ واجب الوجوب ہ ادر "لیس کعظم فی ء"" (اس کی مثال کوئی شے نمیں) اس لئے اس کومفات کے آئیدی میں دیکھاجا سكا ب - علامه اى بعيد كويول بيان كرت مي -

چیم او روشن شود از کائنات آید بیند دات را اندر صفات ترجم - مرد فقير كى آكل كا كات سے روش موتى ب آك وہ مفات ميں ذات كا جلوہ و كھے كے -مرد فقيريا صوفي چونك جمال ذات سے مستنين بوتا ہے اس لئے وہ جملہ موجودات كا مردار ہوتا ہے -جركه عاشق شد جمال ذات را اوست سيد جمله موجودات را ترجمد - جو كوكى جمال ذات كاعاشق مو آب وه جمله موجودات كاسيد (سردار) مو آب -اس سے يت جلا کہ صوفی (ولی) زمان و مکال کا پابند محقید اور غلام نہیں ہو آبلکہ زمان و مکال اسکے پابند اور غلام ہوتے ہیں۔اس
لئے دو سرے نداہب کے درویشوں کے مقابلے میں مسلمان درویش (ولی) کی شان اور مقام بالکل الگ اور
منفرد ہے۔وہ زمانہ کی سواری نہیں ہو آبلکہ زمانہ اس کی سواری ہو آہے۔علامہ اقبال نے زمانہ کے عنوان
سے جو نظم لکھی ہے اس میں میں فلسفہ بیان کیا ہے۔ زمانہ کمتا ہے۔

جو تھانیں ہے جو ہے نہ ہوگا ہی ہے اک حرف محربانہ
قریب تر ہے نمود جس کی ای کا ہے محظر زمانہ
مری صراحی سے قطرہ قطرہ نے حوادث نیک رہے ہیں
میں اپنی تنبیج روز و شب کا شار کرتا ہوں دانہ دانہ
ہرایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری
کسی کا راکب "کسی کا مرکب "کسی کو عبرت کا تازیانہ

یماں زمانہ ہے بھی کمتاہے کہ میرایہ راز کہ کس طرح میں مرکب انسان بن جاتا ہوں صرف وہی لوگ جانبتے ہیں جو محرم راز ہیں لینی جو عارف اور ولی ہیں ۔'

> مرے خم و تیج کو نجومی کی آگھ پیچانتی نسیں ہے ہدف سے بے گانہ تیراس کا ' نظر نسیں جس کی عارفانہ

وہ محرم یا وہ عارف ہی ہے جس کا تیر عین نشانہ پر بیٹھتا ہا ور جو جیرے داز کو پالیتا ہے۔ اس کے سوالور کسی کو معلوم نہیں کہ جی راکب کیے بنا ہوں اور حرکب کیے۔ وہ مسلمان صوتی ہو مقام نائب فدا پر ہوتا ہے راکب زمانہ بن کر ہی جیتا ہے۔ جب کہ فیر مسلم درویش چاہے وہ اپنے طقہ اثر جی کتنے فدا رسیدہ مشہور کیوں نہ ہوں۔ زمان و مکاں ہی کے زناری ہوتے ہیں۔ جمال ذات اور صفات کادیدار تو وور کی بات ہے انہیں اس کا علم تک نہیں ہوتا۔ علم ہو تا تو وہ زمان و مکاں کے تصرفات کے قید فانہ جی کیوں بند ہو جاتے اس سے آگے نظے اس منزل آشائی کے لئے جو مقصود معرفت ہے۔ فیر مسلم درویشوں کے چاہے وہ عیسائیوں کے پادری اور راہب ہوں 'چاہے ہندوؤں کے جوگی اور رشی 'چاہے بدھوں کے بھکشو اور چاہے کی اور رقی 'چاہے بدھوں کے بھکشو اور چاہے کی اور رقی نہیں کہ ورویش ای دائرہ شش جت میں مقید اور سرگرداں ہوتے ہیں۔ جمال ذات کی کوئی شعاع اور حسن صفات کی کوئی کرن ان کی اس تاریک و نیا ہی بندہ کو موٹی صفاتی اور دیدار ذات کا مقام حاصل اور حسن صفات کی کوئی کرن ان کی اس تاریک و نیا ہی بندہ کو موٹی صفاتی اور دیدار ذات کا مقام حاصل علیہ وسلم کے قائل نہ ہو جائیں جن کے صدیقے ہیں ایک بندہ کو موٹی صفاتی اور دیدار ذات کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ انعام مرف امت محدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ یہ انعام مرف امت محدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ یہ انعام مرف امت محدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ یہ انعام مرف امت محدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔

فقر قرآن احتساب بست وبود نے رباب و مستی و رقص و مرود

فقر مومن چیست تسغیر حیات بنده از تاثیراو مولی صفات

فقر کافر خلوت دشت و در است فقر مومن لرزه ، کرو براست

ترجمه - فقر قرآن بست و بود کااحتساب ہے - رباب 'مستی ' رقص اور سردد نہیں - فقر مومن تسغیر
حیات ہے جبکی تاثیر سے بندہ مولی صفات بن جاتا ہے - فقر کافر دشت و در کی خلوت ہے 'فقر مومن محروبر کا

ترجمہ - پھر میں نے (مولاناروم سے ) کماکہ پیش حق کس طرح جایا جاسکتا ہے اور کوہو آب و خاک یعنی زمان و مکال کو کس طرح روندا جاسکتا ہے تو مولانا روم رحمتہ اللہ نے جواب دیا تھا۔

گفت اگر سلطان ترا آید بدست می توان افلاک را از ہم تخکست کلتہ الا بہ سلطان یاد گیر ورنہ چوں مور و ملخ درگل ہے میر

ترجمد - مولاناروم نے کما اگر تھے سلطان ہاتھ آجائے توافلاک کورائے ۔ ہٹایا جاسکتا ہے (اور افلاک کے اور رازی بات یادر کھ (جس کاذکر قرآن کریم ے آگے جایا جاسکتا ہے) اس سلسلے جی الاب سلطان کی باریک اور رازی بات یادر کھ (جس کاذکر قرآن کریم جی ہیں ہے) اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھراس دنیا کے کچڑ جی چیونٹیوں اور کھیوں کی طرح مرجایعن مرکز مٹی کے ساتھ مٹی جو جا۔

یماں سلطان کے معنی بادشاہ کے شیں بلکہ اصطلاح قرآن میں ایک پر اسرار تتم کے زور یاطاقت کے بیں جے صاحب اسرار یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اسرار ولایت کے وارث صوفیا اور اولیا ی جانتے ہیں ۔ اس سلسلے میں ہیہ دو آیات دیجھئے ۔

(1)

ان عبادی لیس لک علیہم سلطان ترجمہ - باشبہ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ یا اقتدار حاصل نمیں ہے (یا تیرا ان پر کوئی زور نمیں ہے) لا تنفزن الابه سلطان

ترجمد - نہیں نکل کتے بدوں سلطان کے (زمین اور آسان کے کناروں سے) پوری آیت کا ترجمہ آگے آئے گا۔

پہلی آیت میں جو شیطان کو مخاطب کرے کی گئی ہے سلطان سے مراد تمکن من التقہو ہے لیعنی
ایدا انتذار جو زور اور طافت کے بل ہوتے پر حاصل کیا جائے۔ دو سری آیت میں جس کے مخاطب انسان اور
جن جیں سلطان سے مراد نکل سکنے یا نکل بھاگئے کے جیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگاکہ "اے انسانو اور اے
جن جن آگر تم آسان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو لیکن تم سلطان کے بغیر نمیں نکل کتے "
علامہ اقبال اس سلطان کی بات کرتے ہیں جس کے بل ہوتے پر صوفی زمان و مکال کی قیود سے نکل کرلا
مکال سے متعلق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔

خوہشتن را اندر ایں آئینہ میں ترجمہ ۔ اپنی آپ کو اس آئینہ میں دیکھو تاکہ تجھے سلطان مبیں عطاکیا جائے۔

اس پر اسرار روحانی راکٹ یعنی سلطان میں سے جے اللہ تعالی کے اخص بندے یعنی اولیائے عظام زمین اور آسانوں کے کناروں سے نکل جانے کے لئے استعال کرتے ہیں۔ صرف مسلمان درویش ی واقف ہو آئے ۔ فیر مسلم درویشوں میں سے بھی یہ صرف 'اخص درویشوں بی کے تھم اختیار میں ہو آئے۔ خصوصی پایہ اور مرتبہ کے اولیا اس سلطان میں کے زور سے زمان و مکال کی قیود اور حش جمات کے بند صنوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور جمال مغات و بند صنوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور آنسوئے افلاک پنج کرعم اُن وکری کی سرکرتے ہیں اور جمال مغات و زات کا نظارہ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ زمین سے آسانی اور آنی سے جاودانی ہو جاتے ہیں چو تکہ ایسے اوگ بے نفس ہوتے ہیں اور موتو قبل انتہم موتو ( مرنے سے پہلے مرجانا ) کے گر سے واقف ہوتے ہیں 'اس لئے وہ دنیا شس ہوتے ہیں اور موتو قبل انتہم موتو ( مرنے سے پہلے مرجانا ) کے گر سے واقف ہوتے ہیں 'اس لئے وہ دنیا قبل نفس ہوتے ہیں۔ وہ مرکز بھی ایک خاص حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی آبت کل نفس ذا نفتہ الموت ای رمزی طرف اشارہ کرتی ہے بعنی موت کاذا نقتہ ہر نفس کو چکھنا ہے لیکن اولیاء اور انبیا تو ہوئے ہیں اس ذمرے میں نہیں آتے اور ظاہری موت کے باوجود زندہ ہوتے ہیں اس خوب کے ہی ایک شعری میں نبیس آتے اور ظاہری موت کے باوجود زندہ ہوتے ہیں اس خوب میں نبیس آتے اور ظاہری موت کے باوجود زندہ ہوتے ہیں اس خوب وہ یہی ایک شعریل بند کر دیا ہے موت وہ بیات کے اس قائمہ کو آبک شعریل بند کر دیا ہے

آنك حي ولا يموت آمد حق است زيستن باحق حيات مطلق است

ترجمہ - وہ جو جی اور لا یموت ہے ( یعنی جو بیشہ کے لئے زندہ ہے اور جس کو موت نہیں 'وہ حق سجانہ تعالیٰ ہے اور حق سجانہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ رہنا حیات مطلق حاصل کرلینا ہے -

اقبال اپنی مشہور کتاب جاوید نامہ میں جب اپنے پیرد مرشد مولاناروم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک آدی جب مربی جا تاہے تو موت کے بعد اس کو زندگی دوام یا حیات مطلق کا عاصل ہوناکس طرح ہو تاہے۔ اس پر مولاناروم فرماتے ہیں کہ جس طرح آدی اپنی مال کے بیٹ سے نکل کرپسلاجنم لیٹاہے 'اس طرح دودنیا کے بیٹ سے نکل کرپسلاجنم لیٹاہے 'اس طرح دودنیا کے بیٹ سے نکلے پر دوبارہ پیدا ہو جا تاہے۔ لیکن کون سا آدی ؟کیا ہر آدی شیں ؟ صرف دی آدی جس نے حق سے بیٹ ہو جی وقیوم اور لا یموت ہے 'زندگی بسرکی ہوگی یاصوفیا کی اصطلاح میں وہ محف جو بخود فانی اور بخی باق رہا ہو۔ ایسا آدی یا تو نبی ہوگا یا دل۔

زاون طفل از فلت اشكم است زاون مرد از فلت عالم است راون مرد از فلت عالم است ترجمه منظل از فلت اشكم است ترجمه منظل از فلت المنظم است ترجمه منظل از مان و بيث منظل از مان و منظل از مان و منظل المنظل ال

لیکن یہ دو سری طرح کی پیدائش پہلی پیدائش کی طرح آب دگل سے نہیں ہے (اس پیدائش کامعالمہ بالکل مختلف ہے ) جس کو کوئی واقف راز اور صاحب دل مرد ہی جانتا ہے -

لیکن این زادن ند از آب وگل است داند آل مردے کد او صاحب دل است حدیث شریف میں ہے کد اللہ تعالی نے زمین پر حرام کردیا ہے کدوہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھائے۔
آخر کھائے بھی کیوں؟ دو سروں کی طرح مردہ ہوتو کھائے نا۔ دو سری حدیث میں وضاحت ہے کہ دیا گیا ہے کہ مرف کے بعد انبیاء پر ان کی روحیں لوٹادی جاتی ہیں۔ مرادیہ ہے کہ وہ ایک خاص متم کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں جن کا ہر آدی مشاہدہ نمیں کر سکتا۔ البتہ اخص لوگوں یا اولیائے کرام کی باطنی نظریں اس زندہ ہوتے ہیں جن کا ہر آدی مشاہدہ نمیں کر سکتا۔ البتہ اخص لوگوں یا اولیائے کرام کی باطنی نظریں اس ذندگی کا تماشا کر لیتی ہیں۔ علامہ اقبال نے ای پس منظر میں کہا ہے کہ خودی چوں پختہ شد از مرگ پاک است

(خودی جب پختہ ہو جاتی ہے تو موت سے پاک ہو جاتی ہے) ہو آگر خود محرو خود مر وخود مرخودی ہے بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرند سکے جائے کہ بخشد دیکر نہ مرد ہے۔ جائے کہ بخشد دیکر نہ مرد ہے۔

ترجمہ - جو جان بخش دی جاتی ہے واپس شیس لی جاتی 'آدمی بے بیٹن کی وجہ سے مرتاہے۔

اپنی ان باطنی طاقتوں کی بنایر جو اللہ تعالی کے ساتھ جینے مرنے کی بنایر اولیا بیس آپکی ہوتی ہیں وہ عالم برزخ سے عالم ونیا میں بھی تصرف کر لیتے ہیں ، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ، ایک بی شکل میں نہیں متعدد شکلوں میں بھی ایک بی جگہ پر نہیں مختلف جگہوں پر بھی ۔ یہ بھی طاقت اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے اولیائے عظام کو عطاکرر کھی ہے۔ اس سلسلے میں صوفیا کی تکھی ہوئی گابیں 'رسالے ' کمتوبات ' کمنوبات ' کمنوبات ' منوبات ساتھ میں وغیرواور صوفیا کے حالات پر تکھی گئی گابوں اور تذکروں کا مطالعہ کریں وعوی بالا کی متند شیادت بل جائے گی ۔

علامہ اقبال کے نزدیک ایسا مخص آگر چہ خاکی ہو آ ہے لیکن نماد اس کی نوری ہوتی ہے۔ ہو آوہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ کین صفات اللی سے متصف ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاتھ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاتھ کا ہندہ مومن کا ہاتھ سے خالب و کار آزما' کار کشا' کارساز

فاکی و نوری نماد بندہ موٹی صفات ہردو جمال ہے غنی اس کا دل ہے نیاز

اس سلطے میں جادید نامہ کا باب یہ عنوان فلک مشتری دیکھتے ۔ جمال اقبال 'روی ' غالب اور حلاج اسی

موضوع پر ہے باگانہ شخط کرتے اور روشنی ڈالتے ہیں اور " عبد دیگر عبدہ چزے وگر "

(عام بندہ اور ہے اور اس کا (اللہ کا) بندہ اور چزہ ) کا فیصلہ دیتے ہیں۔ کلام اقبال میں مردمو من 'مرو فقیراور روشن خمیر ' مرد روشن دل ' اور صرف مرد کے الفاظ ایسے ہی بندہ حق کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔ تصوف اور صوفی کا لفظ چو نکہ عبد حاضر کے بعض ناقدین کے حملوں سے مجروح ہو چکا تھا اور خود اقبال مجمی ابتدائی دور میں ان الفاظ کی در گت بنا چکے تنے اس لئے حقیقت تصوف و صوفی ہاتھ آنے اور اس کی طرف رجوع کرنے کے باوجود انہوں نے ان الفاظ کو حجے اسالی تصوف کے لئے استعمال کرنا ترک کر دیا اور اپنے پورے کلام میں بادباریہ بوجود انہوں نے ان الفاظ کو حجے اسالی تصوف کے لئے استعمال کرنا ترک کر دیا اور اپنے پورے کلام میں تصوف اسلام کے لئے فقر اور مسلمان صوفی کے لئے استعمال کرنا ترک کر دیا اور اپنے پورے کلام میں بھی کہا کہ فقردہ قشم کا ہے ایک باطل اور دو سراحق ۔ اس تمیز کے اظہار میں در اصل ان کے لاشھور میں ہیا بات تھی کے جیں ان سے بچا خصی کہا تھے ہیں ان سے بچا میں کہ حیات کرنے پر جو اعتراضات اٹھ سے جیں ان سے بچا جا سکے ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ان سے بچا جا سکے ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ان سے بچا جا سکے ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں

اک فقر سکھا آئے صیاد کو مخیری اک فقرے کھلتے ہیں اسرار جما تگیری علامہ اقبال اس تصوف (فقر) کو جو شکاری کوشکار کرلے آخر دم تک اسلام اور مسلمان معاشرے کے لئے خطر تاک سمجھتے رہے ہیں لیکن اس فقر کو جس سے اسرار جما تگیری کھلتے ہیں وہ ان دونوں کے لئے برکت و رحمت بلکہ ضرورت کی چیز سمجھتے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک فقر صادق حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ و رحمت بلکہ ضرورت کی چیز سمجھتے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک فقر صادق حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ

دسلم کافقرہ ' حضرت علی مرتضی کافقرہ ' جنید و بایزید کافقرہ ' روی د جائی کافقرہ ' سائی د عطار کافقر بے ' عنون کہ جملہ صحابہ کرام ' اولیائے عظام اور صوفیائے کرام کا فقرہ - وہ اپنے قاری کو ای فقرے حصول اور فقیر کاذب سے نفور کی بار بار تلقین کرتے نظر آتے ہیں --

ز رومی گیراسرار فقیری که آن فقراست محسود امیری عذر آن فقرو درویش که ازدے رسیدی برمقام سربه زیری

ترجمہ - روی ہے امرار فقیری حاصل کرو - کیوں کہ روی کافقر محسود امیری ہے - اس فقر ہے بچواس ورویشی کے نزدیک نہ جاؤ جس نے حمیس مربزیری (ذلت) تک پنچادیا ہے جیسا کہ پہلے کہا جاچا ہے کہ علامہ اقبال نے فقیرصادق کے لئے اپنے کلام میں مرومومن مرد کال مردروشن ضمیراور صرف مردیا مومن کے الفاظ بھی استعمال کے بیں - اس لئے یہ جملہ الفاظ ذہن نظین ہونے چاہشیں - صاحب فقر (مردمومن) کے متعلق علامہ فراتے ہیں کہ - '

" وہ حق جاند تعالی کے کمالات کا مظر ہوتا ہے۔ اگر سمی کا دجود ہے تو وہ صرف مرد مومن کا ہے۔
کا نکات تو صرف نمود ہے جو اس کے ہونے ہے موجود ہے۔ ایسا شخص بہ ظاہر زمان و مکال میں مقید زندگی
گزار رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ کا نکات کا حریم ہوتا ہے جس کے گرد کا نکات
طواف کرتی ہے کا نکات اس میں مم ہوتی ہے نہ کہ وہ کا نکات میں سم ہوتا ہے۔

مرد مومن از کمالات وجود او دجود و غیراد ہر شے نمود ہستی او بے جمات اندر جمات او حریم ........

قرآن کریم میں ہے" و حوامعکم اینا کنتم "(تم جمال ہو دہ تممارے ساتھ ہے۔ مرد مومن معیت اللی کا مقام حاصل کرکے زمان و مکال پر قابو حاصل کرلیتا ہے اور صفات اللی سے متصف ہو کر حیات مطلق پالیتا ہے۔"
لیتا ہے۔"

آنکہ جی ولا یموت آمد جق است نہائی حیات مطلق است اکبر الد آبادی ای موضوع کو یول بیان کرتے ہیں ۔
اکبر الد آبادی ای موضوع کو یول بیان کرتے ہیں ۔
خدا کے ساتھ نہیں ہو تو بچھ نہیں ہو تم خدا کے ساتھ آگر ہو تو پجر خدا ی ہے طلامہ اقبال کے سارے کلام کے مطالعہ کے بعد مرد فقیریا مرد مومن کی جو تصویر بنتی ہے اس کے خدد خلل پچھ یوں سامنے آتے ہیں۔وہ نگاہ راہ ہیں اور زندہ دل کا مالک ہو آہے۔اس میں یوئے اسرار النی ہوتی ہے۔

وہ دارا و سکندر سے ارفع واعلیٰ ہو تاہے۔اس کے شکوہ بوریا سے تخت و تاج لرزتے ہیں۔وہ نگاہ کا تنظیاز اور صورت کر تقدیر ہوتا ہے۔

جیست فقراے بندگان آب وگل کیا نکاہ راہ بیں یک زندہ دل

با ملاطی در فقیر
نگاہ فقری شرات کندری کیا ہے
نگاہ فقری میں ہوئے اسداللہی
دار و سکندرے وہ مرد فقیراولی ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسداللہی
نیس فقر و سلطنت میں کوئی انتیاز ایسا ہی نگاہ کی تیخ بازی وہ سپاہ کی تیخ بازی
فقر مومن جیست تسخیر دیات بندہ از تاثیراو مولی صفات

جوں جوں کام اقبال کا مطالعہ اس نقط نظرے کرتے چلے جائیں مرد فقرائی مغرد خصوصیات اور مطاحیتوں کے ساتھ قاری کے سامنے آتا رہتا ہے۔ اس کی پہلوداد شخصیت کے نقق آبجرتے رہتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہو جا آ ہے کہ مرد فقیر مخدوم نہیں خادم ہو آ ہے۔ اللہ کے اطاق سے مزن ہو آ ہے۔ جب وہ کی مرد کال کی صحب میں منازل فقر طے کر چکتا ہے تو پھر ہودہ دشد وہدایت پر بیٹے جا آ ہے اور بھو لے بعد کولوں کو راہ پر لانے اورد کمی دلوں کو تسکین پنچانے میں مصروف ہو جا آ ہے۔ ہمی دہ صحبلے پر ہو آ ہے اور بھی اسپ جماد پر۔ بھی دہ برا ہو آ ہو آ ہے اور بھی درم آزا۔ بھی عام مخلوں کو سجھارہا ہو تا ہے۔ بھی دہ امرا بھی اسپ جماد پر۔ بھی دہ برم آرا ہو تا ہے۔ ضرورت پڑنے پر ان سے کر ابھی جا تا ہے۔ بھی دہ امرا بوتا ہو تا ہے۔ بھی دہ امرا بعد فارد شاہوں کو عدل داسان کے راست پر لارہا ہو تا ہے۔ ضرورت پڑنے پر ان سے کر ابھی جا تا ہے۔ بھی دہ امرا بوتا ہو تا ہے۔ بھی دہ امرا کو عدل داسان کے راست پر لارہا ہو تا ہے۔ ضرورت پڑنے پر ان سے کر ابھی جا تا ہے۔ بھی دہ امرا بین کا بیاں کا بدورست کر رہا ہو تا ہے۔ بھی کی دغیا سنوار رہا ہو تا ہے اور بھی کم کا دین بنا رہا ہو تا ہے۔ بھی دہ ان اور بھی کم ای سے بھی گرای میں گھرے ہوئے اور صالات کے بندوں میں گرے ہوئے مسلمانوں کو کنارہ عافیت اور گھی حاجت روا جی سجانہ تعالی کے آ ہی کوائن اور کر طوں میں گرے ہوئے مسلمانوں کو کنارہ عافیت اور گھی حاجت روا جی سجانہ تعالی کے آ ہی دہ گرائز اکر طرف میں گرائی ہو تا ہے اور بھی حاجت روا جی سجانہ تعالی کے آ ہی تارہا ہو تا ہے اور بھی طرفیت کی باتیں بتا رہا ہو تا ہے اور بھی طرفیت کی باتیں بتا رہا ہو تا ہے اور بھی طرفیت کی باتیں بتا رہا ہو تا ہو اور کہی طرفیت کی باتیں بتا رہا ہو تا ہے اور بھی طرفیت کی باتیں بتا رہا ہو تا ہے اور بھی طرفیت کی باتیں بتا رہا ہو تا ہے اور اس راز کو عمل اس سے بورے اضار ہو تا ہے بور کی دورس کر انہا ہو تا ہے اور اس راز کو عمل اس سے بورے اس راز کو عمل اس سے بور سے بعد رہا ہو تا ہے بور کی دورس کی ورب ہو تا ہے اور اس راز کو عمل اس سے بورے اس راز کو عمل اس سے بورے اس راز کو عمل اس سے بور اس راز کو عمل اس سے بورے اس راز کو عمل اس سے بور کی ہورکی میں کیا ہو تا ہے کی دورس کی کی میں سے بور کیا ہو تا ہے کورس کی کی کے

ہرکہ فدمت کرد او مخدوم شد (جس نے فدمت کی وہ مخدوم ہو گیا)

> بوسد زن بر آستان کالے (ممی کال کے آستان کابوسہ زن ہو جا) \* اور مجھی کہتے ہیں (

بندہ یک مرد روش دل شوی (ایک روش دل مرد کا غلام بن جا)

کیوں؟ اسلے کہ ایسا فض بخود فائی اور بخل باتی ہو آب - باسوی اللہ کے خطرات سے نفس کاز کیہ کرک

اس نے اپنے قلب کو حق سملنہ تعالی کے نور و ظہور سے منور کر لیا ہو آب - اس کا نفقہ صال بجیشہ اللہ تعالی کی

آگائی میں ہو آ ہے - " وحوا معکم اینما کنتم " (جمال تم ہو اللہ تعالی تممارے ماتھ ہے ) کی منزل میں

ہل رہا ہو آ ہے - وہ آداب شرعیہ لور آداب طریقہ محدیہ صلی اللہ علیہ و سلم سے مودب ہو آ ہے وہ اپنے فاہر

کو عبادت میں اور باطمن کو معیت حق میں مشغول رکھتا ہے - وہ تسلیم و رضا وکل و قاعت اور مبرو حمل کا پیکر

ہو آ ہے - اس لئے وہ ہردو جمال سے بے نیاز اور ہرشے سے غنی ہو آ ہے اور اس کی ساری زندگی فدا کی

عبورے اور بندول کی خدمت میں گزر جاتی ہے ۔

بإملاطيس درخند مرد فقير

برنيفند ملت اندر نبرد

الا مال از گروش ند آسال

فقررا كازوق مواني نمائد

أز فلكوه يوريا لرزد سري و رہاند علق را از جرو قر که اندر او شامین گریزد از تمام چیش سلطال نعره او لا ملوک شعله ترسد از خس و خاشاک او ما ورو باقیست یک درویش مرد سوز ما از شوق بے پروائے اوست تاترا بخشد سلطان مبين قوت دیں " بے نیازی بائے فقر معجد من این ہمہ روئے زمیں معجد مومن بدست ديكرال الميرد مجد مولائے خويش ترک ایں در کہن تسخیراد ازمقام آب و كل برجسنن است باز را کوئی که صید خود بمل نے رباب و مستی و رقص و مرود بنده از ما فيراو مولا صفات فقرمومن لرزه . گرو بر است زندگی این را ز مرگ باشکوه این خودی رابر فسان خود زدن ایں خودی را چوں چراغ افروختن از نهیب او بلرزد ماه و مر فقرعوال بأنك تتبير حسين

يئه را حمكين شاببازے دبد آل جلال اندر مسلمانی نه ماند

بے یرال را ذوق پروازے دہد از جنول ي افكند موسة به شر ي نه كيرد جزبه آل صحرامقام قلب او را قوت از جذب و سلوك آتش ماسوز ناک از خاک او آبردك ماز استغنائ اوست خویشنن را اندر این آئینه بین حكت وين ول نوازي بائے فقر مومناں را گفت آن سلطان دیں مخت كوشد بنده بأكيزه كيش اے کہ از ترک جمال کوئی مگو را كيش بودن ازو وارستن است صيد مومن اي جمان آب و كل فقرقرآل احتساب بهست وبود فقرمومن جسبت تنغيرحيات فقر کافر خلوت دشت و در است زندگی آل را سکون غار و کوه آل فدا راجستن از ترک بدن آن خودي را كشتن و واسوختن فقرچوں عرال شود زر سير فقرعوال كرى بدر وحنين

جومحاشرہ ایسے صاحب ولایت سے خالی ہو آہے جو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے وارث نبی صلی اللہ عليه وسلم ہو آے وہ برنصيب معاشرہ ہے۔ اقبال كے نزديك ايسے معاشرے كى حالت افسوسناك ہوتى ہے ای لئے وہ کہتے ہیں۔ آہ زال قوے کہ از پایر فاد ميرو سلطال زادو درديشے نه زاد (افسوس ہے اس قوم پر جس نے بادشاہ تو پیدا کئے اور درویش پیدا نہ کئے) عمد حاضر کے مسلمانوں کی اہتر طالت كو مرد كال ك نه بونے سے تعير كرتے ہوئے علامہ آرزو كرتے ہيں -اے موار اشبب دورال بیا ترجمہ ۔ اے وہ مخص جس کے ہاتھوں میں زمانے کے محوارے کی نگام ہے کمیں سے آ اس لئے آکہ تیرے نیضان نظراور برکات قدوم سے دنیا سے انتشار اور فساد ختم ہو جائے اور انسانی اور اسلامی انقلاب پھر ے آجائے يرنيفتد لخت اندر نبرد تادر و باتی است یک درویش مرد مسلم این کشور از خود نا امید عمهاشد بافدا مردے نہ دید ترجمہ ۔ ملت آپس میں دست و کریبال نہیں ہو سکتی اس میں ایک دروایش مرد بھی ہے۔ اس کشور کے از خود ناامید مسلمان نے ایک مدت ہوئی کہ خدارسیدہ مرد نہیں دیکھا۔ آخر میں علامہ اقبال کی مثنوی ہیں چہ باید کرد اے اقوام شرق کے عنوان فقرے چند اشعار درج کرکے بات خم کی جاتی ہے۔ یہ اشعار علامہ اقبال کی پندیری فقراور نظریہ فقرے عمل آئینہ دار ہیں۔ ميت فقراك بندگان آب وكل يك لكاه راه ين يك زنده دل فقركاد خويش داسجيدن است يردو حرف لا الد يجيدن است فقرخير كيم بانان شعير بسة فتراك او سلطان و مير فقرذوق وشوق ولتليم و رضااست ما الميليم " اين متاع مصطفح ست

برنواميس جمال شب خول زند

از زجاج الماس مي سازد ترا

مرددرويش نه گنجد در گيم

یک دم او گرمی صد افجمن

فقرير كرديال شب خول زند

برمقام دیگر اندازد ترا

برگ وساز اوز قرآن عظیم

كرچه اندريزم كم كويد مخن

اے بندگان آب و گل فقر کیا ہے؟ فقر ایک نگاہ راہ بیں اور ایک دل زندہ کا نام ہے فقراب عمل ك تولي كانام ب و فقرال الدك دو حرفول كرو ي كان ب فقرنان شعیر (جو کی رونی ) کھا کر خیبر گیر ہو تا ہے 'سلطان و میراس کی فتراک سے بند سے ہوئے ہوتے ہیں فقردوق وشوق اور تنليم و رضائ ، بم المن بين اوربيد متاع مصطف ملى الله عليه وسلم ب فقر فرشتول پر شب خون مار آ ہے 'فقر نوامیس جمان پر شب خون مار آ ہے فقر تجے ایک اور بی مقام پر کے جاتا ہے 'اور مجھے زجاج سے الماس بنا دیتا ہے اس کابرگ و ساز قرآن عظیم ہے " مرد درویش کدڑی میں نہیں ساتا اگرچہ برم میں وہ کم بات کرتا ہے " لیکن اس کا ایک دم سو الجمنوں کی گری ہے ب يدل كو فقر ذوق يرواز دينا ب مجمر كوده حمكين شابباز مطاكر آب مرد فقیربادشاہوں سے اکرا جاتا ہے اس کے فکوہ بوریا سے تخت و تاج ارزتے ہیں وہ اپنے جنوں سے شریس ہو کا سال پیدا کر دیتا ہے 'اور علق کو جرو قرے نجات ملا آ ہے وہ سوائے اس محرا کے کمیں مقام نیس بناتا 'جمال کور سے شاہباز بھاگا ہو اس کے قلب کو جذب و سلوک سے قوت ملتی ہے ' سلاطین کے سامنے وہ نعرو لا ملوک لگا آ ہے اس کی خاک سے ماری آتش سوز تاک بنتی ہے 'اس کے خس و خاشاک سے شعلہ ارز ماہے جس ملت میں ایک درویش مرد ( فقیر ) بھی باتی ہے ، وہ ملت آپس میں دست و کریاں شیس ہوتی ماری آبداس کے استعناہے ہے مارا سوز اس کے شوق بے بردا کی دج ہے ہے اپ آپ کو اس کے آئینہ میں دکھے ' اکد مجھے سلطان میں بخش دیں

تھت دین ' فقر کی دل نوازی ' قوت دین ' فقر کی بے نیازی اس سلطان دین ( صلی اللہ علیہ و سلم ) نے مومنوں کو کما ہے کہ سارا روئے زمین میری مسجد ہے نہ آسانوں کی گردش سے الدماں کہ مسجد مومن کی دو سرے کے ہاتھ جی ہے پاکیزہ کیش بندہ سخت کو سٹش کر تا ہے باکہ وہ اپنے مولا کی مسجد کو قبضہ جی رکھ سکے اے کہ قو ترک جماں کی بات کر تا ہے ہیہ بات مت کر ' فقر جی اس دیر کمن کا ترک کرنا اس کو تسخیر کرنا ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا اور اس پر سوار ہو جانا اور مقام آب وگل سے نکل جانا فقر جی ترک دنیا ہے ہے مراد

یہ جمان آب و گل مومن کا شکار ہے ' باز کو کمتا ہے کہ اپنا شکار چھوڑ دے فقر قرآل ہست وبود کا احساب ہے ' رباب ' مستی اور رقع و مردد نہیں فقرمومن کیا ہے تسخیر حیات ہے ' بندہ اس کی تاثیرے موٹی صفات بن جا آ ہے فقر کافر خلوت دشت و در ب 'فقر مومن لرزه ، مروبر ب اس کے لئے زندگی غار و کوہ کا سکون ہے 'اور اس کے لئے زندگی مرگ با فکوہ میں ہے وہ ترک بدن کرکے خدا کی علاش کرماہے " یہ خودی کو اپنی فسان پر لگا ماہے وہ خودی کو مار دیتا اور جلا دیتا ہے 'اور سے خودی کو چراغ کی ماند جلا آ ہے فقرجب زیر آسان عرال موجا آئے ' تواس کی بیت ے ماہ و مرارزنے لکتے ہیں فقرعواں بدر و حنین کی مرمی ہے ، فقرعواں حضرت حسین کی تحبیر کی آواز ہے جب سے فقر میں ذوق عرائی نہیں رہا مسلمانی میں وہ جال نہیں رہا مرد حق این آپ کو دوبارہ پیداکر آ ب سوائے نور حق کے وہ کسی اور شے سے این آپ کو نمیں دیکتا فقرائ آپ کو مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی بموٹی پر پر کھنا ہے اکد ایک اور ی جمان پیدا کرے آہ وہ قوم جو پاؤں سے کر چی ہے ،جس نے میرو سلطان تو پیدا کے لیکن دروایش پیدا نہیں کے اس کی داستان جھے سے مت ہوچہ کہ میں وہ کیے بیان کروں جو میرے لب تک نہیں آیا میرے رونے نے میرے ملے میں کرونگادی ہے اید قیامت سیدی میں رے تو بمتر ہے اس ملک کے مسلمان نے جوایے آپ سے نامید ہے 'ایک مت سے" باخدا مرد" نمیں دیکھایا خداکی تھم کوئی مرد ( نقیر) نهیں دیکھا اس کی طبع مرد خبیر کی معبت کے بغیر خت، افسردہ اور حق نایذر ہے

#### باب دوم

### تصوف پر ترک دنیااور رہبانیت کابہتان

عد حاضر میں مسلمانوں کی تندیب و نقافت پر مغرب اور مغرب زدوں نے جو حملے کئے ہیں ان میں ندیب اور تصوف مر فہرست ہیں ۔ اس خطے کا آغاز انجیویں صدی کے آغاز ہے ہوااور اس تذری و تیزی ہے ہواکہ مشرق و مغرب کو نور دینے والا مسلمان اس چراغ نور کو خود بجھانے پر آمادہ ہو گیا اور اس نے ند ہب اسلام کو عمد قدیم کی ایک ممارت سمجھ لیا 'جس کی ہیرتوگی جاسمتی ہے لیکن اس میں رہائیس جاسکا۔ نصوف نے علاصالح اور صوفیا کرام نے طریقت کمہ کر شریعت کا ایک حصہ قرار دیا تھااس پر بھی آبروتو ڑ حملے ہوئے کہ جم نے خود بھی اے رہائیت کمنا شروع کردیا۔ علامہ اقبال نے بوں قو اس زیاں پر اپنی شاعری میں بہت کچھ کما ہوئے کہ اس خود بھی اے رہائیت کمنا شروع کردیا۔ علامہ اقبال نے بوں قو اس زیاں پر اپنی شاعری میں بہت کچھ کما ہے لیکن معنوی " بس چہ باید کرد" کے عنوان " حکمت فرعونی " سے چند اشعار پیش کرتے اپنی بات کی آئید حاصل کروں گا۔

وائے قوے کشتہ تدبیر غیر

از وجود خود تحریر نظم وفن صاحب نظم
از وجود خود تحرد دیا خبر
انتی حق را از تکمین خود سترد

قوت فرمال روا معبود او

از نیا گال دفترے اندر بخل

دین او عبد وفا استیٰ بہ غیر
دین او عبد وفا استیٰ بہ غیر
آہ قوے دل زحق پرداخت

رجمہ -اس قوم پر افسوس ہے جو تدبیر غیر کی کشتہ ہے -اس کاکام اپنی تخریب اور غیر کی تغیرہے - (مراو مسلمان قوم سے ہے)-

اليي قوم علم وفن سے تو صاحب نظر مو جاتی ب ليكن اپ وجود (بستى ) سے باخر سيس موتى -

اس قوم نے نقش حق کو اپنے تکمین سے نکال دیا ہے۔ اس کے مغیر میں جو آرزد کی پیدا ہوتی ہیں دہ مر باتی ہیں -

اس کا معبود اپنے فرمال رواؤن ( بینی انگریزوں ) کی قوت ہے ۔ ایمان کے زیاں میں وہ اپنا نفع سمجھتی ہے ۔ اس کی بغل میں اس کے بزرگان رفتہ (اسلاف) کا دفتر ہے۔ لیکن الامال کہ اس کا اپنے بزرگوں کی باتوں پر کمل نمیں ۔

اس کا دین غیرے عبد وفا باند صنا ہے۔ یوں کئے کہ وہ کعبہ کی اینوں سے مندر (گرجا) تعمیر کر رہی ہے۔ افسوس ہے ایسی قوم پر ( یعنی دور طاخر کے مسلمانوں پر ) کہ اس نے حق سے دل افعالیا ہے (اس طرح اس نے اپنی موت خرید لی ہے )۔ لیکن آہ وہ اپنی موت سے باخیر نہیں (وہ اس موت کو زندگی سمجھے ہوئے ہے)

تصوف کے متعلق بھی موجودہ مسلمان قوم میں ہے بیض نے دی زبان استعمال کی ہے جو اس کے آفاؤں (انگریزوں یا انگریز زدوں) نے کی ہے اور ان کی رہی میں اس کو رہبانیت اور ترک دنیا کاسلک قرار دے دیا ہے حالانکہ سے حقیقت کے خلاف ہے ۔ تصوف دہ جاندار مسلک ہے جو آدی کو انسان بن کرجینا سکھا آئے 'زندگی اور اس کے ایک لیحہ ہے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تلقین کر آئے اور شریعت کے ہر رخ میں پاکبازی 'آبائی اور انطاعی پیدا کر آئے ہی کر تفصیل ہے پید چلے گا' تصوف دنیا ترک کرنائیس دنیا بھانا کھا آئے ۔ انسانوں کی طرح نبھانا 'حیانائیس ۔۔۔۔ اقبال نے آگر کرنائیس دنیا نبھانا کھا آئے ۔ انسانوں کی طرح نبھانا' حیوانوں کی طرح نبھانا نبیل ہے جو آدی کو ند دنیا کار ہے دیتا کی بھی لیحہ پر تصوف اور صوفی کی گے جو آدی کو ند دنیا کار ہے دیتا ہے اور ند دین کا۔ یعنی دہ اس تصوف کے خلاف ہیں جو تجمی روایات' دیدانتی خیالات اور نو فلاطونی افکار کا نتیجہ ہے اور ند دین کا۔ یعنی دہ اس تصوف کی وجہ ہے رائج ہوا ہے ۔ دہ اصل تصوف کو 'جس کے لئے انہوں ہے ۔ جو اکبری دور الحاد اور مرکم اور دیشوں کی وجہ ہے رائج ہوا ہے ۔ دہ اصل تصوف کو 'جس کے لئے انہوں نے فقر کا لفظ استعمال کیا ہے مسلمان قوم کا مرمایہ حیات کتے ہیں اور اس کا ترک کرنائیس کے ذوال کا سبب نے فقر کا لفظ استعمال کیا ہے مسلمان قوم کا مرمایہ حیات کتے ہیں اور اس کا ترک کرنائیس کے ذوال کا سبب نے فقر کا لفظ استعمال کیا ہے مسلمان قوم کا مرمایہ حیات کتے ہیں اور اس کا ترک کرنائی کے ذوال کا سبب

جنگ مومن چیست ججرت سوئے دوست ترک عالم انتیار کوئے دوست ترجمہ - جنگ مومن کیاہے - سوئے دوست ہجرت کرنا- ترک عالم (دنیا) کیاہے کوئے دوست کو افتیار کرنا-)

اے کہ از ترک جمال کوئی ، گل ترک ایں دیر کمن تسخیراو ترجمہ-اے وہ مخص جو تصوف (فقر) کو ترک دنیا کا سلک کہتا ہے ایمامت کمہ - ترک دنیا سے فقیری مراد اس دیر کمن کی تسخیر ہے (نہ کہ اس سے گریز افتیار کرنا) مراکب اش بودن ازو وارستن است از مقام آب وگل برجستن است ترجمه و این است ترجمه دنیا کے محوورے پر سوار ہونا۔ فقر کے نزدیک اس کے ترک سے یہ مراد ہے (نہ کہ اس سے بھاگ جانا) مقام آب وگل سے (مقام حیوانیت سے) نکل جانا (اور مقام انسان کوپایٹا) ونیا کے ترک سے فقیر کے نزدیک مید مراد ہے۔

فقرمومن جوست تنخیر حیات بنده از آخیراد مولی صفات ترجمه - فقرمومن تنخیر حیات کانام ہے - نه که ترک حیات کابنده اس فقری آخیرے مولی صفات بن جا آہے -

رہانیت در اصل ایک ای اصطلاح ہے جو عیسائی مسلک کے آرک الدنیا او گوں کے لئے مخصوص ہے۔ عیسائیوں میں بید دستور تھااور آج بھی ہے کہ ان میں سے بعض عور تیں اور مرد دنیا اور اس کی جائز ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرکے 'اپ آپ آپ کا ایک خاص تنم کے خانقائی اور گرجائی ماحول میں مقید کر لیتے ہیں۔ کھانا 'پینا' سونا 'جاگنا' رہنا سمنا ایک آوی کی عام جائز اور مناسب ضرور توں سے بھی کمیں کم رہ جا آہے۔ بعض او قات اور بعض حالات میں بید لوگ مناسب اور ضروری لباس پننابھی ترک کردیتے ہیں اور بیاہ شادی بھی نمیں کراتے دنیا کے کمی کام سے دلچی نمیں رکھتے۔

عن واقارب اوردوستوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں اور ساری زندگی ای ماحول میں صرف اس بے بنیاد اسید پر گزار دیتے ہیں کہ ایبا کرنے سے ان کی آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ دنیا سے الگ ہونے میں سوائے اس فریب دینے والے اور بے بنیاد خیال کے ان کاکوئی اور مقصود نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کسی عظیم مقصد کے لئے ترک نہیں کرتے بلکہ نجات کی ایک فیر بینی اور مہم اسید میں اپنی جوانی 'زندگی اور وہ بوراماحول انسانی ضائع کردیتے ہیں جس کی قدرت انہیں اجازت وی ہے اس جری اور فیرقدرتی علیحدگی میں مردوں اور عورتوں کی نفسانی خواہشات رنگ التی ہیں۔ رہانیت کے اس عمل سے علیحدگی پند لوگ خود اپنے اوپری عورتوں کی نفسانی خواہشات رنگ التی ہیں۔ رہانیت کے اس عمل سے علیحدگی پند لوگ خود اپنے اوپری طلم نمیں کرتے بیل اور ان کو ساری عمر ترزینے کے لئے بیجھے بچھوڑ جاتے رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی ہے وفائی کرتے ہیں اور ان کو ساری عمر ترزینے کے لئے بیجھے بچھوڑ جاتے ہیں۔ خاندان 'عزیز دا قارب اور دوست آشاؤں سے 'ایک غلط مقصد کے لئے علیحدگی اور ذمہ داریوں سے بیں۔ خاندان 'عزیز دا قارب اور دوست آشاؤں سے 'ایک غلط مقصد کے لئے علیحدگی اور ذمہ داریوں سے فرار خود کئی کے حتر او ن ہے ، ظلم عظیم ہے اپنے اوپر بھی اور اپنے ماحول اور معاشرے پر بھی ۔ یہ صورت خال آگر عیسائی نڈیب کے علاوہ کسی اور نذ ہب میں بھی نظر آتی ہے قودہ بھی فطرت کے مثلا کے خلاف ہے۔ حال آگر عیسائی نڈیب کے علاوہ کسی اور نذ ہب میں بھی نظر آتی ہے قودہ بھی فطرت کے مثلات خلاف ہے۔ حال آگر عیسائی نڈیب کے علاوہ کسی اور نذ ہب میں بھی نظر آتی ہے قودہ بھی فطرت کے مثلات خلاف ہے۔

ہارے برصغیرے نداہب میں بدھ مت 'جین مت 'ہندومت ' بھتی مت اور اس فتم کے اور مسالک و فداہب میں اس کے نقوش میسائیت سے بھی زیادہ گرے ہیں ۔ لیکن یہ مسلک رہبائیت اسلام اور اسلای تقوف کے قریب سے بھی نہیں گزرا ۔ حدیث " لا رہبائیت فی الاسلام " (اسلام میں رہبائیت نہیں ہے ) میں اس عیسائی رہبائیت نہیں گروا ۔ حدیث " قصیل اوپر دی گئی ہے نہ کہ اسلامی تقوف یا طریقت کی طرف ہو کہ عین شریعت اور دین ہے ۔

در حقیقت معرضین نے تصوف اور صوفیا کی زندگیوں کا صحیح مطابعہ بی نمیں کیا ہوتا۔ وہ اوھراوھر کے 
اللہ بیروں یا مست ملک فقیروں کو دکھ کر غلط نتائج مرتب کر لیتے ہیں۔ یا صوفیا کی تحریوں کی صحیح روح سمجھ نہ

یکنے کے سبب دھوکہ میں رہتے ہیں۔ ہمیں صوفیا کی کتابوں میں اور ان کے ملفوظات و مقولات میں ایس 
باتیں ضرور دکھائی دیتی ہیں جو بظاہر ترک دنیا سکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اس سے مقصود وہ ترک دنیا 
منیں جس کا نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور یر ان اقتباسات کو دیکھے

خواجہ خواجہ خواجہ کال حضرت عثمان ہارونی (ہرونی) رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں "مرد کو چاہئے کہ اس دنیا کی طرف نگاہ نہ کرے اور نزدیک نہ پینکے اور جو کچھ اسے ملے خدا کی راہ میں خرچ کردے اور پچھ ذخیرونہ کرے "(کتاب انیس الارواح مجلس ۱۷)

خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمته الله علیه فرماتے میں "عارف دنیا کاد مثمن ہو آہ اور مولیٰ کا دوست " (کتاب دلیل العارفین مجلس ۱۰)

کن دو مرے مقابات پر دیمی جاسکتی ہیں۔ احادیث جن میں دنیا کی برائی کی گئی ہے اور اسے کمینہ 'ذلیل 'اور کنا کما گیا ہے وہ الگ ہیں۔ صحابہ ' آبھین 'اور تج آبھین کے اقوال اس ضمن میں مزید ہیں۔ کیادیانت داری کا تقاضایہ ضیں ہے کہ جس چیز کو بنیاد بنا کر صوفیا پر ترک دنیا کا الزام دحرا جارہا ہے ہم وہ الزام (نعوذ بااللہ ) پہلے قرآن اور حدیث کو دیں۔ اگر یہ بات ہمیں گوار اشیں جیسا کہ ہر مسلمان کو گوار اشیں ہونی چاہئے تو قرآن و حدیث کو ترک دنیا سکھانے کے الزام سے بری کرنے کے لئے الی آیات و احادیث کی جو آویل آپ کریں وہ صوفیا کے اقوال اور زند گیول کے متعلق بھی کرلیں اگد وہ حضرات بھی آپ کے لگاتے ہوئے الزام رہبائیت موفیا کے اقوال اور زند گیول کے متعلق بھی کرلیں اگد وہ حضرات بھی آپ کے لگاتے ہوئے الزام رہبائیت اور جرم ترک دنیا سے بری ہو سکیں اور یوں جھڑا ختم ہو جائے۔

کے بین کہ چوری ایک پہنے کی ہویا ایک کو ٹرکی چوری جوری ہے۔ ترک دنیا ایک محدودوقت کے لئے ہویا ساری عمرے لئے تعل ایک بی ہے۔ چند لحات کا ترک بھی قابل اعتراض اور پوری زندگی کا بھی رمضان کے مینے میں ہم گھریار 'کاروبار 'اور دو سمرے کئی تھم کے بندھن اور تعلق چھو ٹرکروس دن کے لئے کسی سمجد میں معتکف ہو جاتے ہیں۔ معترضین نے ترک دنیا اور رببانیت کا جو تصور قائم کر رکھا ہے اس کے مطابق کیا بیہ دس دن کی رببانیت نمیں ہے ؟ گھریار ہوئی ہے 'کاروبار' رشتے تعلق سب بچھے چھو ٹر چھاڑ کر اور اترام باندھ کر جب ہم جے کے لئے یا عموہ کے لئے جاتے ہیں (جس میں اب تو ممینہ ڈرٹھ ممینہ لیکن کھی کئی سال باندھ کر جب ہم جے کے لئے یا عموہ کے لئے جاتے ہیں (جس میں اب تو ممینہ ڈرٹھ ممینہ لیکن کھی کئی سال لگ جاتے تھے ) اور مکہ شریف پنچ کر حالت اترام میں بہت می جائز دنیاوی باتین ترک کرتے ہیں تو کیا ہے سب بچھے اس ترک دنیا کی تعریف میں نہیں آتا جو تصوف پر اعتراض کرنے والوں کے ذہن میں ہے۔ اعتکاف 'عمرہ اور جے کے دنوں کو ترک دنیا کے اترام سے بری کرنے کے لئے آپ جو آبویل کریں گے 'صوفیا اعتکاف 'عمرہ اور جے کے دنوں کو ترک دنیا کے اترام سے بری کرنے کے لئے آپ جو آبویل کریں گے 'صوفیا کے ترک دنیا کے متعلق بھی وی کر لیں تاکہ سے معترات بھی اس الزام سے بری ہو جائیں۔

ایک فض اگر اپنے جملہ آرام اور آسائیس چھوڑ کراور تعلقات دنیوی ہے منہ موڑ کر کمی تجربہ گاہ
میں دن رات بیضارہ تا ہے 'اے نہ کھانے کی فکر ہے نہ پہننے کی 'نہ لذات دنیا کی خواہش ہے نہ آرام و سکون
کی بلکہ اے دن رات ایک ہی لگن گلی ہوئی ہے باکہ کمی طرح کینم کا علاج دریافت کرلے ' باکہ بزاروں
لاکھوں دکھی دلوں کو سکھ پنچایا جاستے اور وہ اپنی اس دھن میں سالساسال بلکہ زندگی کا ایک بہت برواحصہ خرج
کر دیتا ہے اور آخر میں ایک دن کامیاب ہو جا باہے اور لاعلاج مرض کا علاج دریافت کرے دنیامی یا اہل دنیا
کے سامنے آبا ہے تو کیا زندگی کے اس عرصہ کو جس میں اس نے سب پچھے چھوڑ چھاڑ کر تحقیق کی ' لگن کو
سف ہے سامنے آبا ہے تو کیا زندگی کے اس عرصہ کو جس میں اس نے سب پچھے چھوڑ چھاڑ کر تحقیق کی ' لگن کو
سف ہے سامنے آبا ہے تو کیا زندگی کے اس عرصہ کو جس میں اس نے سب پچھے چھوڑ چھاڑ کر تحقیق کی ' لگن کو
سف ہے لگائے رکھارہانیت کمیں گے بھینا " نمیں ۔ آپ اے انسانی زندگی کا ایک ایسائیتی حصہ قرار دیں
سے کے کہ شایدی کمی دو مرے کے جھے میں آیا ہو۔ آپ اس ہنمی کو راہب نمیں کمیں گے بلکہ دنیا کابست بردا

۔ خواجہ قطب الدین کعکی (کاکی) رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں "سالک کے لئے دنیا ہے بڑھ کرکوئی قبل نیس 'اس واسطے کہ کوئی مخص اس وقت تک خدا رسیدہ نہیں ہوتا جب تک وہ دنیا ہیں مضغول رہتا ہے۔ لوگ جس قدر دنیا میں مشغول ہوتے ہیں ای قدر خدا کی طرف ہے رہ جاتے ہیں اور اس ہے جدا ہو جاتے ہیں اور اس ہے جدا ہو جاتے ہیں "(کتاب فوائد السالکین میں ۱۲۵)

خواجہ فرید الدین مسعود سمنج شکر رحمتہ اللہ کاار شادہ ہے "جس نے دنیا کو چھوڑ دیا بادشاہ بن گیا۔ جس نے اے لیا بلاک ہو گیا " (کتاب راحت القلوب - ص ۱۱)

حفزت عنج شکری ایک دو سری مگلہ کہتے ہیں "جس قدر دنیا ہے محبت کرے گاای قدر آخرت ہے دور رہے گا۔ کا اس اور الدولیا دور رہے گا۔ پس مولی اور بندے کے در میان قباب ہے تو دنیای ہے اور فساد کی جڑ ہے (کتاب اسرار الدولیا فصل چماردہم)

یہ اور اس قسم کے اور سینکٹوں بیانات صوفیا کی گابوں میں ملیس گے جس سے بظاہر کی معلوم ہو آہے کہ صوفیا جسیں ترک دنیا پر ابھار رہے ہیں لیکن اگر غور سے اور تعصب کی پٹی ہٹا کران بیانات کی روح کو دیکھا جائے تو یہ چلنا ہے کہ وہ اس دنیا کو ترک کرنے کے لئے کتے ہیں جو خدا کے راستے ہیں حاکل ہوتی ہے نہ کہ راہیوں کی طرح دنیا ہے الگ تحلگ ہو جاناان کا مقصود ہے اور پھریہ باتمی عام مسلمانوں کے لئے عموی طور پر اور ان لوگوں کے لئے خصوصی طور پر ہیں جو طالب مولی ہو کر نگلتے ہیں اور سلوگ کے راستہ پر چل کراپی پر اور ان لوگوں کے لئے خصوصی طور پر ہیں جو طالب مولی ہو کر نگلتے ہیں اور سلوگ کے راستہ پر چل کراپی اور اپنے خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی مسلمان معرض کی تسلیٰ نہیں ہوتی اور اپنے خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی مسلمان معرض کی تسلیٰ نہیں ہوتی اور اپنے جو اس ان قرآنی آیات اور احادیث کود یکھنا چاہئے جن میں صوفیا کے مقولات سے بھی زیادہ دنیا کی برائی کی گئی ہے اور اس سے منہ موڑنے کو کما گیا ہے۔ یسال ان سے آیات و احادیث کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا ہیں چند کا ذکر کروں گا

عان لوك تسارا مال اور تمهاري اولاد فت ب - " (سوره الانفال وره ٩)

" جو کوئی دنیا کاطالب ہے ہم اے پوری پوری دنیادیں سے لیکن آخرے میں اس کے لئے عذاب ہے۔ ( سورہ ہود ' پارہ ۱۲)

" دنیا کی زندگی پر راضی ہونے والے دوزخی ہیں - دنیا کی زندگی پر کافر الزاتے ہیں -"
( سورہ یونس ' پارہ ۱۱) '
التی مزید آیات سورہ رعد 'سورہ الکہف 'سورہ النزاعت 'سورہ الا انعام 'سورہ الاعراف اور قرآن کریم کے التی مزید آیات سورہ رعد 'سورہ الکہف 'سورہ النزاعت 'سورہ الا انعام 'سورہ الاعراف اور قرآن کریم کے

محسن قرار دیں سے اور آریخ میں اس کا نیک نام رہتی دنیا تک ثبت رہے گا۔ یمی صورت حال ایک درویش( صونی - ولی ) کی ہوتی ہے وہ قرآن وحدیث کے اس ترک دنیا کے پس منظر میں 'جس کاذکراوپر ہواہے 'مجرہ اور خافقاہ کی تنائیوں کو ایک عظیم مقصد کے لئے اپنالیتا ہے وہاں نفس کو زیر کرنے اور روح کی بالیدگی کے لئے مسلسل ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے ۔ کم کھاتا ہم سوتا ہم بولتا اور لوگوں سے کم متاجلتا ہے۔ تا آنکہ ایک ایسا نسخہ كيا لے كر خلق خدا ميں آتا ہے جس سے بحولے بحكوں كو صراط متنقيم ماتا ہے - مراى اور صاالت ك اند جروں میں مم لوگوں کو نور اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ ظلم وستم کے بیچے کراہتی ہوئی انسانیت اطمینان کے گلتان میں سرکرتی ہے۔خداے دور اس سے نزدیک کردئے جاتے ہیں۔معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کی مسلسل کو سش کی جاتی ہے۔ دشنی محبت میں اور محبت مزید محبت میں بدل دی جاتی ہے۔ تو انصاف ہے کہیں کیاہم اے راہب قرار دیں ہے۔ ہرگز نمیں اس سائنس دان کی طرح جو سالوں دنیا ہے الگ تھلگ رہ کر 'ایک مرض کا علاج دریافت کرے معاشرہ میں آتا ہے 'اس طرح ایک صوفی بھی لوگوں کے روحانی اور معاشرتی مسائل کاعلاج لے کرانی خانقای تنائیوں سے نکلتا ہے۔ای طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے انسانوں کے لئے نسخ کیمیا لے کر نکلے تھے۔

#### الركر حراب سوئ قوم آيا اور اك نسخ كيميا ساتھ لايا

صوفی تنائی اور کوشہ نشینی کی یونیورٹی سے پاس ہو کراور ریاضت و مجاہدے سے امتحان روحانیت کی اعلیٰ ذکریاں اور مناصب و مدارج لے کر علق خداجی آیا ہے توایک بہت بڑے سوشل یا و ملاحد آفیسر کاکام كرتاب اورائي كردوپيش بلكه دور دراز تك معاشرے كى اصلاح كرجاتاب اور نائب پيغير صلى الله عليه وسلم کی حیثیت سے دلول کی ظلمت دور کرے آدی کونور ایمانی سے منور اور لذت محبت بردانی سے آشناکر دیتا ہے۔ وہ راہب نمیں مجاہد ہے " تارک الدنیا نمیں مصلح دنیا ہے "صلح کل کادائ ہے " محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے " عبودیت کو مقصد زندگی اور عرفان ذات کو منزل حیات ٹھمرا آئے۔اپنے کئے تو ہر کوئی جیتاہے ' دہ دو سروں کے لے جینا سکھا آ ہے۔"و ممارز قاہم منفقون" (جو کچی تہیں رزق دیا گیاہ اللہ کے رائے میں خرج کر دو) کی عملی تصویر بن کریائی پائی دو سروال پر خرج کردیتا ہے - خود بھو کارہتا ہے دو سروال کا پیٹ بھردیتا ہے -اس ے نظر اس کی سیلیں اس کا بوریائے فقراور اس کا مصلی اس پر مواہ ہے --مولانا روم رحمت الله عليه في اي ايك شعريس ونيا اور ترك دنيا كاستله يول على إ - فرمات بين -جست دنیا؟ از خدا غافل بوون نے تماش و نقرہ و فرزند و زن ترجمه - دنیاکیا ہے؟ خدا سے عاقل ہونے کانام دنیا ہے اگر قماش 'نقرہ اور زر راہ خد ااور یاد خدا میں رکاوٹ

نهیں بنآ تو یہ دنیا نہیں -

مولانار حمته الله عليه في جراس شے كودنيا كما جوبنده كوابي خداے نا آشناكرتى بيادورر تھتى ہے-اگرابیانمیں تووہ شے دین ہے دنیانمیں - اگر میں روزی اس لئے کما آہوں کہ خداکا تھم ہے اور اس طرح کما آ ہوں جو خدا کا تھم ہے اور اس طرح خرج کر تاہوں جو خدا کا تھم ہے تو پھر میرایہ روزی کمانادین ہے دنیا نہیں۔ اگر اس کے برعکس ہے تو وہ دنیا ہے دین نہیں - قرآن کریم اور حدیث میں جس دنیا ہے بر بیز کرنے کو کماگیا ہے وہ میں دنیا ہے - بیعنی بندہ کو خدا ہے غافل کر دینے والی دنیا۔ ند کورہ مثال کی طرز پر بیاہ شادی 'بال بچہ 'وھن دولت جمريار "ميل ملاقات" كهانا پينا" اشمنا بيشناغرض كه زندگى كى برچيزاور برلمد كود كيد ليجيّ أكروه مالك (خدا) کی مرضی اور تھم کے مطابق نہیں ہے تو وہ دنیا ہے ورنہ دنیا نہیں۔ صوفیا کی ترک دنیا ہے بھی ہی مراد ہے۔ اوپر صوفیا کے جن مقولات کا حوالہ ہے ان میں دنیا کی برائی انہیں معنوں میں ہے اور سے منشائے قرآن و حدیث كے مين مطابق ہے - علامہ اقبال نے اى بملوكوسائے ركھتے ہوئے صوفى كو ترك دنیا كے بہتان سے برى الذم قرار دیا ہے مثنوی " پس چہ باید کرد " میں عنوان فقرے تحت جمال انہوں نے فقیراور فقیری (تصوف اور صوفی ) کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے یہ قول فیصل بھی دیا ہے کہ -

> اے کہ از ترک جمال کوئی مگو زک ایں دیر کمن تنخیراو را كيف بودن از و وارستن است از مقام آب و گل برجستن است

ترجمد-اے وہ محص جو (صونی پر) ترک جمال (دنیا) کاالزام نگاتا ہے یہ الزام مت نگا-اس در کمن کے ترک ہے اس کی مراواس کو تسخیر کرنا ہے اس فارائب (سوار) بنتا ہے اور اس سے پیچھا چھڑانا ہے اور مقام آب و گل میں سینے سے بچاہ اور اس سے آگے نکل جاتا ہے۔

كافراور مومن كے فقراور دونوں كے ترك دنيا ميں فرق كو اجاكر كرتے ہوئے علامہ فرماتے ہيں -

فقرقرآل اضباب بست وبود نے رباب و میں و رقص و مرود فقرمومن چست ؟ تخرعيات بنده از آثيراد مولا صفات فقر كافر خلوت دشت و در است فقرموس لرزه . مرويرات زندگی آل را سکون غارو و کوه زندگی این راز مرگ باشکوه آل فدا راجستن از ترک بدن این خودی را برفسان حق زدن آل خودي را كشنن و واسوختن ایں خودی راچوں چراغ افرد ختن

فقرچول عربال شود زريسيهر از نهیب او بلرزد ماه و مهر فقرعمان گری بدر و حنین فقرعمال بأنك تحبير حسين فقررا تأذوق عرياني نماند آل جلال اندر مسلمانی نماند تغ لا در كف ند تودارى نه من وائے ما اے وائے اس در کمن ول زغيرالله به يردازات جوال ایں جمان کمند درباز اے جوال ماکاب غیرت دیں زیستن اے مسلمال مردن است ای زہستن مروحق باز آفریند خویش را ٦ - نور حل نه بيند خويش را برعيار مصطفح خود را زند ياجمانے ديكرے پيدا كند

ترجمہ ۔ فقرِ قرآن ہست و ہود کا اضاب ہے ' رقص و سمرود اور مستی و رہاب نمیں فقر مومن تنغیر حیات کا نام ہے ' بندہ اس کی تاثیر ہے مولا مغلت بن جاتا ہے فقر مومن بر و ہر کا لرزہ ہے نقر مارون ہے نقر مارون ہے زندگی اس کے لئے مرگ باشکوہ ہے وہ خدا کو تو کا سکون ہے ' زندگی اس کے لئے مرگ باشکوہ ہے وہ خدا کو ترک بدن کے ذریعہ ڈھونڈ تا ہے ' اور یہ خودی کو فسان حق پر نگاتا ہے وہ خودی کو ختم کر دیتا اور جلا دیتا ہے ' اور یہ خودی کو چراغ کی طرح روش کرتا ہے فقر جب زیر آسمال عموال ہو جاتا ہے ' واس کی دہشت اور دید ہے ہاہ و مر لرزئے لگتے ہیں فقر عموال بدر و حنین کی گری ہے ' قر عموال تجمیر حسین کی باتک ہے باد و مر لرزئے لگتے ہیں فقر عموال بدر و حنین کی گری ہے ' فقر عموال تحمیر حسین کی باتک ہے بہت فقر میں ذوت عموانی نہ رہا ' مسلمان کے اندر وہ جلال نہ رہا انسوس ہے ہم ہی کہ اس دیر کمین کو ختم کرنے کے لئے ' تیخ لانہ تیرے باتھ میں ہے اور نہ میرے باتھ میں ہے اور نہ میرے باتھ میں ہے اور نہ میرے باتھ میں

اے جوال دل کو فیرائلہ سے بٹالے 'اس جہال کہنہ کو تعفیر کرلے اس پر قابو حاصل کرلے اے جوال
کب تک بے فیرت دین جیتا رہے گا'اے مسلمان ایسا جینا تو موت ہے
مرد جن آیک نئی زندگی پالیتا ہے '(اپ آپ کو دوبارہ پیدا کرلیتا ہے ) وہ نور جن کے سوا اپ آپ کو
میس دیکتا اپ آپ کو مصطفے مسلی اللہ علیہ وسلم کی کموٹی پر 'پر کھتا ہے آ آنکہ ایک نیا جہان پیدا کرلیتا
ہے۔

#### بابسوم

#### وحدة الوجود كياب

جیے کہ پہلے کما جا چکا ہے تصوف اور وحدۃ الوجود میں کل اور جزکارشتہ ہے۔ دونوں کا تعلق انسان کے روحانی سفر اور باطنی کیفیات و تجربات ہے ہے۔ علم یا فلسفہ ہے اس وقت بنتے ہیں جب کوئی مخص اپنے سفر روحانی میں گزرے ہوئے کیفیاتی اور مشاہداتی محاملات کو تحریرا" یا تقدیرا" دو سروں تک پنچانا چاہتا ہے۔ وحدۃ الوجود جو ایک صوفی کی باطنی کیفیت یا مشاہدہ کانام ہے 'ای آر ذوے ابلاغ کی وجہ سے علم یا فلسفہ بن گیا ہے۔ جس مخص نے سب سے پہلے اس تجربہ باطنی کی با قاعدہ علمی توضیح و تشریح کی ہے اس کانام محی الدین ابن عربی ہے جو عام طور پر شیخ اکبر کے نام سے مشہور ہیں۔

ی خوج می الدین این عربی مشہور و معروف عربی تنی حاتم طائی کے خاندان میں سے تھے اور اندنس (اسین )

کے باشدہ ہتے ۔ انہیں قاضی ابو بحرابن عربی سے تمیز دینے کے لئے مورخ صرف ابن عربی کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش اندنس کے ایک قصبہ مورسیا میں ماہ رمضان ۲۵۰ ہر بمطابق جولائی ۱۲۱۵ء میں ہوئی ۔ ۵۹۸ ہ ۔ ۱۱۵۳ء میں وہ آندنس کے ایک قصبہ مورسیا میں ماہ رمضان ۲۵۰ ہر بمطابق جولائی ۱۲۱۵ء میں ہوئی ۔ ۱۱۹۳ء میں وہ اندنس کے ایک اور قصبہ موسیلے میں چلے گئے ۔ جمال وہ تقریبا "تمیں برس رہے ۔ ۵۹۰ ہ ۔ ۱۱۹۱ء میں انہوں نے تونس (شال افریقہ ) کا مفرافتیار کیااور وہاں ہے ۵۹۸ ہوئے اس کے بعد وہ بغداد الیس 'موصل اور جمال سے پھروہ وائیس وطن نمیں آئے ۔ ۵۹۸ ہمیں وہ کم مرصہ پہنچ اس کے بعد وہ بغداد الیس 'موصل اور ایشیائے کو چک گئے ۔ ہر جگہ ان کی بری پذیر ائی ہوئی ۔ آخری عمر میں وہ دمشق آ سے اور یمیں ۱۳۳۸ ہوئے۔ میں وفن ہوئے ۔

یخ اکبر (ابن علی) کی تصانیف تو بہت ہی ہیں لیکن ان میں فتوحات مکھ اور فصوص الحکم کو بہت شرت حاصل ہوئی ۔ یہ عربی ذبان میں ہیں لیکن دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں ۔ فتوحات مکھ مصنف کی روحانی آسانی سیراوراس کے دوران کئی نازک اور ویجیدہ مسائل غرب و تصوف کے حل پر مشتمل ہے ۔ مسلمان علا محکاء 'اطبا' اور سائنس دانوں کی بے شار کتابوں کی طرح جب یہ کتاب بھی یورپ اسلمان علا محکاء 'اظبا' اور سائنس دانوں کی بے شار کتابوں کی طرح جب یہ کتاب بھی یورپ اسلمان علی ہو ان میں ہے ایک فلفی شاعردانتے نے اس کے موادے تحریک لے کراور

ترجمه - اس نے کما موجود وہ ہے جو نمود جاہے گا- وجود کا نقاضا آشکار ائی ہے -

وہ وجود جو پنال بھی ہے اور اپ اظمار کے لئے ہے آب بھی صرف ایک ہے جق سجانہ تعالی کاباتی سارے وجود ای کے ظمور کی بنا پر موجود ہیں۔ صوفیا ای لئے وجود صرف الحق کابائے ہیں اور باتی جو پچھ ہے اسے وجود شیس موجود کہتے ہیں کیوں کہ وہ وہ وہ الحق کی وجہ سے وجود رکھتے ہیں۔ الحق کاوجود ہے تو ان کاوجود کا بھی ہے۔ اگر الحق نہ ہو آلیے الحق کاظمور نہ ہو آتو کسی شے کا بھی وجود نہ ہو آ۔ اس لئے جس چیز پر وجود کا بھی ہے ۔ اگر الحق نہ ہو الحق بی ہے۔ صوفیا اس لئے اسے وجود مطلق کہتے ہیں باتی سب بچھ چو گلہ الطاق ہو سکتا ہے وہ صرف وجود الحق بی ہے۔ صوفیا اس کئے اسے وجود کسی ہے وجود نمیں ۔ اس کے اس اسے موجود کسی ہے وجود نمیں ۔ اس کے وجود کا مربون منت ہے اس لئے اسطال تھوف میں اسے موجود کسی ہے وجود نمیں ۔ اس کو وجود کا مربون منت ہے اس لئے اسطال تھوف میں اسے موجود کسی ہے وجود نمیں ۔ اسی کو دوم واحد ہے۔

ہم پہلے کہ آئے ہیں کہ وجود کاواحد ہوناایک صوفی کے مشاہدہ میں آچکا ہو یا ہے جب وہ اس روحانی تجربہ سے گزر آہے تو اس وقت چاہے ایک لحد کے لئے کیوں نہ ہو' ہرشے کاجسم ظاہری یاخول موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی نظروں ہے او جسل ہو جا آہ اور وہ اس کے پس پر دہ ایک ہی جملی ذات کو رواں دواں اور لهریں مار تا ہوا دیجتا ہے اور چلا انعتاہے کہ ہرشے میں الحق ہے۔ کثرت یعنی اشیائے کثیر میں ایک ہی وحدت ( یعنی بخلی باری تعالی ) جلوه گر ہے ۔ علمی طور پر اس کووہ وحدۃ الوجود 'کثرت میں وحدت 'اور ہمہ اوست ( سب کچھ وی ہے ) کمہ دیتا ہے - جس مخص نے اپنی آلکھوں سے تماشاکرلیا ہواس کے لئے یہ بات اس کاایمان کیوں نہ بن جاتی ہوگی کہ جس ہستی ہر وجود کااطلاق ہو سکتاہے وہ صرف ایک ہے جس کانام اللہ ہے۔ باتی سب كى موجود ضرور ب كيكن الله كاساد سفات (نور) كے ظهور كى وجه سے موجود ب- جمله اشيا اسے ظاہرى اجهام کے اختبارے جن کو دجو دی صوفیا تعینات کہتے ہیں مختلف اور کثیر ضرور میں لیکن اپنے باطن کے اعتبار ے واحد ہیں۔اس کئے کہ سب میں ایک بی نور کار فرماہے۔ یہ نور لا پینجو کی ہے۔اے تقیم نمیں کیاجا سکتا۔ یہ ایک بن رواور ایک بن شعاع ہے جو مختلف تعینات یا اشیاکے خولوں میں بریہ رہی ہے اور جلوہ گرہے۔ جس طرح مورج کی روشن میں ستارے مم ہو جاتے ہیں طالا تک وہ موجود ہوتے ہیں ای طرح جب سی صوفی پر چلی باری تعالی جلوه قلن ہوتی ہے تو اشیائے کا نتات موجود ہونے کے باوجود اس کی نظروں سے مجوب اور اے ان میں سے ہرایک کے چھے اس کی حقیقت یعنی نوری نظر آنے لگتاہے۔اوروواس الحاتي كيفيت اور و تتي مشاهره كے تحت كمه افعتا ہے كه ہرشے ميں جملي حق جلوه كرہے " يا يوں بھي بول ديتا ہے کہ ہرشے جن ہے۔ مراد اس کی میں ہوتی ہے کہ ہرشے اس وقت میری نظروں سے مجوب ہے اور صرف

استفادہ کرکے اپنی مشہور کتاب ڈیوائن کامیڈی لکے دی۔ دو مری کتاب نصوص افکام میں مختلف پیغیبروں کے قصول کی تنظیع د آدیل کے پس منظر میں کئی صوفیانہ مساکل خصوصا "مسئلہ وحذہ الوجود کی تشریح دو وقتیح کی منظر میں کہ اس سے پہلے اس مسئلہ پر بات نہیں ہوئی بلکہ مقصود ہیہ کہ بیخ ابن عربی پہلے ہخص ہیں جنوں نے ایک صوفی کے اس باطنی اور روحانی واردیا تجربہ کوبا قاعدہ علم اور فلسفہ بنا کر پیش کیا ہے اور اس کے ظاہری اور ہاطنی رموز واسرار پر سیرحاصل روشنی ڈائل ہے۔ یہ کتابیں دراصل اہل حال کے کامی گئی تھیں کیوں کہ ان کو دی سمجھ سکتے تھے لیکن جب یہ مسلمان اہل حال اور علاقے ظوا ہر اور غیر مسلم حکماو فلاسفہ کے ہاتھ آئی تو ان کی صحیح روح کو نہ پا سکتے کے سبب ان کو ایسے چروں کے ساتھ متعارف مسلم حکماو فلاسفہ کے ہاتھ آئی تو ان کی صحیح روح کو نہ پا سکتے کے سبب ان کو ایسے چروں کے ساتھ متعارف کرایا گیا جو در اصل ان کے چرے نہ سے ۔

مسئلہ وحدۃ الوجود کی تھیجے تو ضیح و تشریح سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں وجود کی اصطلاح کے مغموم کاعلم ہو ۔ وجود کے معنی ہیں کمی چیز کاہونا۔ چاہ یہ " ہونا" آدی کے ذہن میں ہویا خارج میں اب جو چیز وجود رکھتی ہو ۔ وہ یا تو نظری ہوگی یا بدیں ۔ یعنی اپنے وجود کے اثبات میں یا تو دلا کل کی محتاج ہوگی یا بلاد کیل خابت ہوگی۔ حکما پہلی چیز کے وجود کو نظری اور دو سری کے وجود کو بدی کئتے ہیں۔ شخ آکبر اور ان کے مضعین بدی وجود کے قائل ہیں ۔ یعنی ایساوجود جس میں نہ کوئی افتا ہواور نہ ہوشدگی ۔ اور اگر اس میں افتا یا یوشیدگی ہو تب بھی وہ اپنے ظہور کے لئے کے تاکل ہیں ۔ یعنی ایساوجود جس میں نہ کوئی افتا ہواور نہ ہوشیدگی ۔ اور اگر اس میں افتا یا یوشیدگی ہو تب بھی وہ اپنے ظہور کے لئے کے تاب ہو۔ مولانا جائی نے غزایت کے رنگ میں ایسے تی وجود کے متعلق کما ہے کور کو تاب مستوری نہ دارد جودر بندی سراز روزن ہر آرد

ترجمہ - خوب صورت چرے والا پوشیدگی (مستوری) کی تاب نمیں رکھتا۔ اگر تو دروازہ بند کردے گاتو وہ روشن دان سے جھا تکنے لگے گا۔

علائے وجود کے نزدیک ایباوجود جو پنال بھی ہے اور اپنی آشکارائی کے لئے بے آب بھی 'وہ واحد اور معین ہے۔ اس کا کوئی دو سرائیس اور وہ وجود صرف حق سجانہ تعالی کا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ جل شانہ کا وجود آیک سرپنال ہے۔ وہ خود اپنے متعلق کمتا ہے "لیس کھفلہ ٹی " (میری مثل کوئی شے نہیں) وہ انتا وجود آیک سرپنال ہے۔ وہ خود اپنے متعلق کمتا ہے "لیس کھفلہ ٹی " (میری مثل کوئی شے نہیں) وہ انتا وہ شیدہ ہے کہ آسی عقل آسی اور آک 'کسی فکر اور کسی وہم میں نہیں آسکتا۔ لیکن ساتھ تی وہ اپنی آشکار الی اور ظمور کے گئے ہے آب بھی رہتا ہے ہر کھلہ ایک بی آن اور نئی شان کے ساتھ ۔ علامہ اقبال ای نکتہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

منت موجود آنك ي خوابد نمود آنكارائي تقاضائ وجود

57

جملہ معثوق است عاشق پردہ ندہ معثوق است عاشق مردہ بھتوں است عاشق مردہ بھتوں است عاشق مردہ بھتوں است عاشق مردہ ب لیعنی اصل معثوق (خالق) ہے اور عاشق (کائنات) توالک پردہ ہے (جس میں اس کے نور کاظہور ہے اور جس کی وجہ ہے کائنات کا وجود ہے) عاشق (کائنات) تو مردہ ہے زندہ صرف معثوق (خالق) ہے (مرادیہ ہے

کہ کائنات تور خداوندی کے ظہور کی وجہ سے ب ورند مردہ ب)

الله تعالى ف تخلیق کا کات کے سلطے میں یہ بھی کماہ کہ "کن فیکون" یعنی میں نے کماکہ ہوجا اور دہ ہو گئی اور یہ بھی کماہ کہ میں نے اسے ستہ ایام (چھ ایام یعنی چھ مرتبوں میں) پیدا کیا ہے۔ صوفیا کے سیت ہو سیت اور باطنی علم میں میہ چھ مراتب خالق کی چھ تجلیاں ہیں۔ جن میں سے تمین خالق کے باطن میں ہوئی ہیں اور تمین خالق کے باطن میں ہوئی ہیں اور تمین خالجر میں۔

الله تعالی نے اپنی باطن میں پہلی بھی مرتبہ احدیت پر فرمائی ہے بینی اس مرتبہ پروہ لیس کھفلہ ہی ء "

ہے ۔ بینی اس کی مثل پچھ ضیں ۔ اے کوئی عقل کوئی ادراک اور کوئی وہم اپنی گرفت میں ضیں لا سکا۔
دوسری بھی بھی اس نے اپنی باطن ہی میں فرمائی ہے اور اپنی اساو عفات کے آئینہ میں اپنی آپ کو دیکھا

ہے ۔ اس مرتبہ کو صوفیا مرتبہ وحدت بھی کہتے ہیں اور حقیقت محمدیہ (صلی الله علیہ وسلم ) بھی ۔ تیمرے
مرتبہ کی بھی کانام واحدیت ہے ۔ علم خداوندی میں کائنات کا جو نقشہ تھا اور جس کو اس نے حقیقت محمدیہ صلی
الله علیہ وسلم کے آئینہ میں دیکھا تھا اس تیمرے مرتبہ پر عدم میں منعکس کرکے کائنات کو وجود عطاکر دیا۔
الله علیہ وسلم کے آئینہ میں دیکھا تھا اس تیمرے مرتبہ پر عدم میں منعکس کرکے کائنات کو وجود عطاکر دیا۔
اس مرتبہ واحدیت کو حقیقت محمدیہ صلی الله علیہ وسلم بھی کہتے ہیں ۔ کہ یہ مرتبہ خالق اور کلوق (الله اور اس مرتبہ واحدیت کو حقیقت محمدیہ صلی الله علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ کہ یہ مرتبہ خالق اور کلوق (الله اور کائنات کے درمیان برذخ کامقام ہے جو الله تعالی نے اپنے نور سے نور محمدی صلی الله علیہ و سلم طلق کر کے پیدا کیا ہے )

سرور دی سلسلہ کے مشہور دروئیش شاعر حضرت گخرالدین المتخلص بہ عراق نے ایک شعر میں نور محمدی صلی الله علیہ وسلم کے سب سے پہلے پیدا کئے جانے اور پھر اس سے کا نتات اور اس کی جملہ اشیا کے ایجاد سلی الله علیہ وسلم کے سب سے پہلے پیدا کئے جانے اور پھر اس سے کا نتات اور اس کی جملہ اشیا کے ایجاد کرنے کی طرف انتقائی قصیح و بلیغ اور اوبہانہ و شاعرانہ انداز میں اشارہ کیا ہے۔

مختیں بادہ کہ اندر جام کردند زہم مست ساتی دام کردند ترجمہ ست ساتی دام کردند ترجمہ سب سے پہلی شراب جو جام میں لائی سنی وہ ساتی کی چشم مست سے اوھار لی سنی ہے۔
الله تعالی نے قرآن کریم میں اپنے آپ کو زمین اور آسانوں کانور کماہے (اللہ نور السلمو توالارش)۔
-اور احادیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مسلم کو "نورا" من نور اللہ "(اللہ کے نور میں سے نور)

حق می حق جلوہ گر نظر آ آئے۔ ہرشے حق ' ہرشے مین حق یا ہمد اوست (سب کچھ وی ہے) وہ ان معنوں میں کتا ہے نہ کہ اشیاکو واقعی الحق مانتا ہے کہ یہ کفرو زند قد ہے۔ اشیاکو تو وہ اس کیفیت میں موہوم ومعدوم د کچھ رہا ہو آہے۔ جو شے موہوم اور معدوم ہو اے وہ الحق کیسے کمد سکتا ہے۔

اس بات کو آج کی دوسائنسی ایجادات سے سمجھیں - ایک کیمرہ ہے جو آپ کے ظاہری جسم ' كيڑوں ' بنوں اور زيب و زينت كو و يكتا ہے ۔ آپ كے جسم آپ كے كيڑوں اور آپ كى تز كين ظاہرى كے یجھے یا آپ کے جسم کے اندر کیا ہے اس کی اس کو پچھ خبر نمیں لیکن ایک اور مشین جس کانام ایکس رے کی مثین ہے آپ کے جم کے اندر گردے میں موجود پھری کو دیکھ لیتی ہے۔اس عمل کے لئے جب آپ امیس رے کی مشین کے سامنے آتے ہیں تو آپ کا ظاہری جسم کیڑے اور دو سری ساری ظاہری زینتیں اس کی نظروں سے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کے جسم سے اندرونی حصول سے بھی اندرونی حصول میں اس چیز کو دکھے لیتی ہے جس کو دکھنے اور دکھانے کے لئے آپ اس مشین کے سامنے آتے ہیں ای طرح جب کسی صونی بر جل حق ہوتی ہے وہ اشیا کے ظاہری جسموں اور خولوں کے چھیے 'جن کو وجودی علم کی اصطلاح میں تعینات کہتے ہیں 'اس نور کو چمکنا دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے اشیاا پناوجود رکھتی ہیں یا وجودیوں کی اصطلاح میں موجود ہیں۔جس طرح ایکس رے مشین کے سامنے ہمارے اجسام اور ہمارے کیڑے موجود ہونے کے باوجود اس کی محصول سے او جھل ہوتے ہیں اس طرح وجودی کیفیت سے گزرنے والے صوفی کی نظروں ے جملہ اشیا موجود ہونے کے باوجود ، مجوب ہوتی ہیں - یمی مفہوم ہے ان کے اس قول کاکہ "اشیا ہرچند کسیں کہ بیں نہیں ہیں "صوفیائے وجودی 'جیساکہ ان پر اعتراض کیا جاتا ہے 'اشیاکوان معنول میں معدوم سیس کتے کہ وہ ہیں عی سیس ان معنول میں معدوم کتے ہیں کہ ان کا اپنا مستقل وجود سیس ہے بلکہ وہ خود خداوندی کی جلوہ گری کی وجہ سے وجود رکھتی ہیں اس لئے ان کا وجود باوجود وجود ہونے کے وجود شیس -وہ موجود ضرور ہیں - ہماری حسات کے نزدیک ان کاموجود ہونا درست ہے لیکن جب جمل حق کانزول و ظمور كسى ير مو آئے توبياس كے لئے اس وقت موجود مونے كے باوجود مجوب موتى ہيں۔ صوفيااس اعتبارے اشيا کو معدوم یا موہوم کتے ہیں نہ اس انتبارے کہ وہ ان کو سرے سے موجود بی نہیں مجھتے -

وجود و موجود کے اس فلفہ کو سمجھنے کے لئے ہمیں تخلیق کا نتات کے فلفہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ایک حدیث قدی میں آبا ہے کہ اللہ تعالی فرما آب کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں بھی پچپانا جاؤں میں نے اپنا فیریعنی یہ کا نتات پیدا کر دی ۔ مولانا روم ای رمز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

م الله عفرت عباس كه رب تتے وہ مج تفا- آب يد كه رب تنے (عربي سے اردو ميں ترجمه ) زمين بر آنے ے پہلے آپ بنت کے ساب میں خوش حالی میں تھے اور نیزود بعت گاہ میں تھے جمال (بنت کے در ختوں کے) ہے اوپر تلے جو ژے جاتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ عليه وملم تبل نزول الارض صلب آدم عليه السلام ميس تتے - مراوي ب كه آب صلى الله عليه وسلم كانور صلب آدم میں موجود تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاد (زمین) کی طرف نزول فرمایا اور اس وقت آپ صلی الله علیه وسلم نه بشریتے نه مضنعه اور نه علق - مولانا اس کی تشریح میں فرماتے ہیں که حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر نزول چو نکہ بواسط آدم سے اسلام تھا (جن کے صلب میں آپ صلی الله عليه وسلم كانور الله تعالى نے ان كى تخليق كے وقت ركا دياتھا) اس ائتبارے آپ صلى الله عليه وسلم اس وقت نہ بشر تھے نہ مضنعہ تھے اور نہ علق تھے کیوں کہ یہ عالتیں جنین ہونے کے بہت قریب ہوتی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بالا بہ شکل نور اصلب آدم میں تھے جن کے جنت سے زمین پر آئے كى وجد سے آپ صلى الله عليه وسلم بھى زمين ير آ كئے - ظاہرى وجود ميں نہيں صلب آدم كے اندر نور كے وجود میں - یسی نمیں حضرت عباس میال تک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت آوم کے صلب ے دو سروی ابا کے صلب میں ای طرح آتے رہے آپ اس وقت محض ایک مادہ مائیے تھے کہ وہ مادہ کشتی نوح میں سوار تھا اور حالت سے تھی کہ نسرہت اور اس کے ماننے والوں کے لیوں تک طوفان توح پہنچ رہاتھا۔مولانا اشرف علی تفانوی اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ وہ مادہ مائیہ بواسطہ نوح علیہ السلام کشتی نوح میں سوار تھا۔ مولانا جای نے اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ان کے بعنی حضور کے جود و عطا و کرم

> ذجود ش کرنے عشق مفتوح ہے جودی کے رسیدی عشق نوح رکشتی نوح می راہ مفتوح نے ہوتی تو کوہ جودی پر کشتی نوح میسے پینچتی ۔ ی

كما كيا ہے - باي معنى كه الله كے نور يہ نور وجود من آيا ہے - عبد الرزاق فے اپنى سند كے ساتھ حضرت جابر بن عبد الله انصاري ے روايت كيا ہے كہ ميں نے عرض كياكہ ميرے مال باپ آپ ير فدا ہول جھ كو خبر و بجے کہ سب اشیا ہے پہلے اللہ تعالی نے کون می چزیدا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابراللہ تعالی نے تمام اشیاے پہلے تیرے نی کانورائے نورے پیداکیا۔ پھروہ نور قدرت اللی سے جمال اللہ تعالی کو منظور ہوا سیر کرتا رہا اور اس وقت نہ لوح تھی نہ تلم تھااور نہ بہشت تھی نہ دوزخ تھااور نہ فرشتہ تھااور نہ آسان تھا اور نہ زمین تھی نہ سورج تھا اور نہ جائد تھا اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا پھرجب اللہ تعالی نے محلوق کو ید اکرنا جاباتو اس نور کے جار جھے گئے ایک حصہ ہے تلم پید اکیااور دو سرے سے لوح اور تیسرے سے عرش --آ مے طویل حدیث ہے یہ حدیث بیان کرے مولانا اشرف علی تعانوی دیوبندی اپنی کتاب نشر الطب سے باب اول (ص ٤) مين بيان كرتے بين كه اس حديث سے نور محم صلى الله عليه وسلم كا اول العفلق (ب ے پہلے تخلیق ہونا) بادلیت حقیقہ ثابت ہوا کیوں کہ جن جن اشیا کی نسبت روایات میں اولیت کا تھم آیا ہے ان اشیا کانور محری صلی اللہ علیہ وسلم سے متاخر ہونااس مدیث سے منصوص ہے 'اس کے بعد مولانا موصوف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک میں حق تعالی کے زردیک خاتم النبيين (صلى الله عليه وملم) مو چكاتهااور آدم عليه السلام بنوزاي خميريس بي يتح يعني ان كاپتلابحي تيار نه ہوا تھا۔ اول ماخلق نوری (سب سے پہلے میرانورپیداکیا گیا) کی روایت بھی جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم كى پيدائش كے 'سب اشيات يسلے ہونے كاذكر ب اى سلطے كى ايك كڑى ہے - يه روايات احمر' بهيقي عاكم امتكوه اشرح السند الريخ الم بخاري اريخ الم احد الم احد الوقيم اور كي دو سرى روايات و احادیث اور تغییرو تواریح کی کتابوں میں صحیح اساد کے ساتھ دی تی ہیں اور ترندی نے تو انہیں روایت کو حسن ے زمرے میں شال کیا ہے۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخروہ جوک سے واپس آئے و حضرت عباس نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھے کو اجازت و بھے کہ بھی آپ کی مدد کروں۔ یہ بات لکی کر مولانا اشرف علی تھانوی کتاب نشر الطعب ( مس ۱۰) میں فرماتے ہیں چو نکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح (نعت بیان کرنا) خود اطاعت ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کمو اللہ تعالی تسارے منہ کو سالم رکھے۔ پھرانہوں نے جو اشعار پڑھے وہ اردو ترجم کے ساتھ کتاب ندکورہ میں درج ہیں۔ ان کے مضامین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق کرنا یعن حضرت عباس کو ایسا کہنے سے منع نہ کرنا بلکہ خوش ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ جو

61

ایجاد ہے اس حرف نے کاتب ازل سے اصل سطور کا مقام پایا ہے۔ فرقان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دصف ہے نے توریت نے ملے کر دیا۔ انجیل و زبور میں بھی کی لکھا ہوا ماا۔ عقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے سامنے ایسی ہے ہورج کے سامنے آنکھ کہ نزدیک ہو کر خیرہ ہو جاتی ہے اور دور سے استفادہ کرتی ہے "

"اگرچہ حق تعالیٰ کو کمی کی آگھ نے نہیں دیکھالیکن اے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے جمال سے پچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم بہترین مخلوق 'امام الانبیاء اور مظرکال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم خدا ہے ہیں اور دو سری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم ہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو تمام کا نتاہ کی دور آدر حق تعالیٰ کو جان روح سمجھو۔ حق تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات گر ای کے واسط کے بغیر مثال نہ کو ۔ روز ازل میں حق تعالیٰ آئینہ وجود کے مقابل میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی آئینہ سے مقاب کو آئینہ کے اسمینہ حقیقت کو روز والیا اگر آئینہ کو آئینہ کے سامنے رکھ دیں یمال ایک لطیف بات ہے اگر تم سننا چاہو۔ پہلے آئینہ سے دورو لایا اگر آئینہ کو آئینہ کے سامنے رکھ دیں یمال ایک لطیف بات ہے اگر تم سننا چاہو۔ پہلے آئینہ سے دورو سے دورو ایس میں پڑ آ ہے۔ اس دو سرے آئینہ میں ہو تکس پڑ آ ہے اس وقت درست اور سیدھا ہو آ ہے جب وہ اس میں پڑ آ ہے۔ اس طریقے پر نہیں سناگیا۔اس دقیقہ کو پچانو اور مختلومیں دم نہ مارو۔ طریقے سے وجود 'کے نقش وجود 'راست اس طریقے پر نہیں سناگیا۔اس دقیقہ کو پچانو اور مختلومیں دم نہ مارو۔

" مقصود صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے باقی جو کچھ ہے آپ کے طفیل ہے ہے - منظور

صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے باتی تمام تاریکی ( طلال ) ہے۔ " ( اشعار فاری کا ترجمہ )

ان مضافین میں بنیادی مضمون ہیں ہے کہ جس بہتی کانام مجر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا نوریا
اس کی حقیقت در اصل جملہ کا نکات کے موجود ہونے کا سبب ہے ۔ صوفیا کے نزدیک حقیقت مجمدی صلی
اللہ علیہ وسلم وجود وعدم کے در میان برزخ ہے ۔ جملہ اعدام کا وجود (موجود ہونا) اس حقیقت کی وجہ ہے ۔
صوفیا کی ذبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک الی ذات ہیں جو حقیقت فابتہ کا نمائندہ ہیں ۔ وجود وعدم میں یا
وجود مطلق اور کا نکات میں جو علازم ہے وہ اسی حقیقت فابتہ کی بنا پر ہے ۔ اگر ذات بعت مرتبہ حقیقت محمدی
صلی اللہ علیہ وسلم میں نزول نہ فرماتی تو کا نکات کا وجود ہی نہ ہو آ ۔ ذات بعت جو "لیس کعظمہ شیء " ہے
جب اپنی می بخل ہے اساد صفات کے نور کے مقابل ہوئی تو اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ و سلم کا آئینہ
یوں نصب کیا کہ اپنانور اس آئینہ ہے گزار کر اعدام تک پنچایا 'جس ہے اشیاموجود ہو گئیں ۔ نور محمدی صلی
اللہ علیہ وسلم نور خدا میں ملتوف ہے ۔ اور نور خدا جملہ اشیامی ظاہر ہے اس طرح اشیابہ یک وقت نور خدا اور
نور محمدی صلی اللہ علیہ و سلم نور خدا میں ملقوف ہے ۔ اور نور خدا جملہ اشیامی ظاہر ہے اس طرح اشیابہ یک وقت نور خدا اور

وسلم نعقل ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی شرف جو کہ آپ کی فضیلت پر شاہد ظاہرہ اولاد فندف میں سے ایک ذرہ عالیہ پر جاگزیں ہوا جس کے تحت میں اور حلتے یعنی دو سرے خاندان مثل در میانی طقوں کے تھے (اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کانور جو صلب آدم میں رکھاگیاتھااور دہاں ہے نجابت یعنی شرک و فحائی سے پاک نسل در نسل صلبوں سے ہو آہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عند کے صلب میں آیا اور پجروہاں سے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عندہ کے بطن سے بہ شکل بشریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظام ہوا۔ حضرت عباس مزید فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو زمین روشن ہوگئی اور آفاق منور ہو مجے ۔ سوہم اس ضیا اور اس نور میں ہدایت کے اس رستوں کو قطع ہوئے تو زمین روشن ہوگئی اور آفاق منور ہو مجے ۔ سوہم اس ضیا اور اس نور میں ہدایت کے اس رستوں کو قطع کر رہے ہیں۔ یہ مضامین نعتیہ خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ و سلم نے سے اور ان کو رو نمیں کیا مراد یہ ہے کہ ان کی تائید فرمائی۔

اس موضوع پر علائے اسلام اور صوفیائے عظام نے مختلف النوع مضامین اور رنگا رنگ اسالیب میں دنیا
کی ہر زبان میں بہت کچھ لکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بہ شکل بشریت محمر صلی اللہ علیہ
وسلم کے ظہور پر قرآن و احادیث کے حوالے ہے باتیں کی ہیں ۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا اشرف علی
قمانوی دیوبندی کی کتاب نشر المطلب اور فقیر مولف کتاب کی تصنیف " نور مجسم " صلی اللہ علیہ وسلم
ملاحظہ فرہائیں ۔ اس سلسلے میں یمال میں ایک اقتباس اخبار الاخیار مصنفہ شیخ عبد الحق محدث دہاوی ہے
ہیش کرتا ہوں ۔
ہیش کرتا ہوں۔

مقدمه اخبار الاخبار في تذكره الابرار من في عبد الحق محدث والوى فرمات بي -

"پاک ہے وہ ذات جس نے فاک ہے بنائے ہوئے سرکو فلک پر پنچادیا بلکہ فلک نے اس فاک کے سایہ ہے نور حاصل کیا( مراد فاک ہے یماں حضرت آدم علیہ السلام ہیں) جب آدم فاکی کو نور جلوہ کر ہواتو جو پھر فزانہ ازل میں تھااہ فلامر فرما دیا باہر فرشتہ ہر فد مت کے لئے متعین و کمربستہ ہے - حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فصوصیت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملی - آپ کی فوشیو ہے بہشت کا باغ شاختہ و معطرہو گیااور آپ کے چرہ انور ہے دور کے رفسار کو طاحت ملی - نور صفااگر چہ صفاکی جانب ہے فاہر ہواجس طرح در فت شعضہ ہے طور کو آگ حاصل ہوئی لیکن جس کو نور شعور کی روشنی لی ہے وہ جانتا ہواجس طرح در فت شعضہ ہے طور کو آگ حاصل ہوئی لیکن جس کو نور شعور کی روشنی لی ہے وہ جانتا ہوا جس کے جرہ ہے کہ اس کے چرہ ہے کس کا نور ظاہرہو رہا ہے ۔ یہ نور محمدی (صلی اللہ علیہ و سلم ) ہے جو ذات ہوست سے پہلے عقل و نفس میں ای راستہ ہے گزر کر ظاہرہوا ہے ۔ بینور محمدی (صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات کی

63

وسلم اور احد میں ایک خاص تعلق کی بات کرتے ہوئے اس تشم کی بات کی ہے کہ احد اور احمد میں ایک میم کی مروڑی ہے یا میم کا فرق ہے تو اس کے پیچھے ہی بات پوشیدہ ہوتی ہے جس کی اوپر تفصیل دی گئی ہے ۔ نہ بیہ کہ احد احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں صوفیا کوئی تمیز روا نہیں رکھتے ۔ مرزا عبد القادر بیدل کتے ہیں ۔

در آن ظوت که چیش از کیف و کم بود

چوشد حسن حقیقت جلوه اندیش

چوشد حسن حقیقت جلوه اندیش

ز آغوش احد یک میم جوشید

پید داجب ؟ نشد سر جوش نورش

پید داجب ؟ نشد سر جوش نورش

ظهورش غازه تنفیید آفاق

خم ہستی که امکان نام دارد

ز جوش او مے در جام دارد

ترجمہ ۔ اس خلوت میں جو کیف و کم سے پہلے تھی۔ جس دفت کہ نگاہ اور جلوہ خواب عدم میں تھے ( یعنی سوائے خدا کے ابھی کچھ نہ تھا )

جب حسن حقیقت نے جاہا کہ میں جلوہ گری کروں تو اس نے سب سے پہلے اپنے آئینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ( یعنی ان کا نور حخلیق کرکے اپنے حسن کا اس میں تماشا کیا )

(اس وقت کیاہوا) آغوش احدے ایک میم نے جوش مارااور اس طرح بیر تھی نے رنگ کالباس پین لیا (یعنی اگر محمد صلی الله علیه وسلم کا آئینہ نہ ہو آتو حسن حقیقی نہ اپنا جلوہ و کھیے پا آباور نہ آئینہ کا نتات میں اس کاظہور ہو آ۔ الحق کا اشیامیں ظہور بواسطہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے)

واجب كيا ہے اس كے سرجوش نور كانشہ ہے - مكن كيا ہے اس كے بينائے ظهور كى سلحمث ہے -اس كا ظهور مفتيد آفاق كا غازہ ہے - جس كے باطن ميں اطلاق كى بے نيازياں ميں -

خم ستی کا نام امکان ہے۔ اس کے جوش ی سے جام میں شراب رکھتا ہے۔۔

وحدة الوجود كاسار افلے اور كلام اقبال كے وجودى مضامين كاسار انچوژ مرز ابيدل كے اس شعريس بے كه-

ز آغوش احدیک میم جوشید که بیرتگی لباس رنگ پوشید

ر ابیدل کی مراد علامہ اقبال اور دو سرے جملہ صوفیائے وجودی کی مانند میں ہے کہ ذات بیرنگ (ذات مرز ابیدل کی مراد علامہ اقبال اور دو سرے جملہ صوفیائے وجودی کی مانند میں ہے کہ ذات بیرنگ (ذات محت ) بی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ میں انعکاس کے ذریعے لباس رنگ میں ظاہر ہوئی ہے۔ صوفیا کی اصطلاح میں یہ تعیین اول کا مرتبہ ہے ۔ حکما اس کو عقل اول کہتے ہیں ۔

میخ محمود شبستوی نے گلشن راز میں 'جس کاجواب اقبال نے گلشن راز جدید کے نام سے لکھا ہے اس راز کو یوں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے -

احد ور میم احمد محشت ظاہر دریں دور اول آمد عین آخر
زاحمد آبا حدید میم فرق است میں علم در آل یک میم غرق است
زاحمد آباحد سلی اللہ کی میم میں ظاہر ہوا ہے۔اس دور میں اول عین آخر آیا۔احمد صلی اللہ علیہ
وسلم سے احد تک ضرف ایک میم کا فرق ہے۔ جملہ عالم ای میں غرق ہے۔

کام صوفیا ہے احد اور اجر صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف میم کے فرق کی بات س یا پڑھ کر جائل اور بہ خبر تو کہ المحتے ہیں دیکھتے صاحب صوفیا نے تو احد اور اجر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بنادیا ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے لیکن واقف حال اور باخر جانے ہیں کہ اس کلام ہے ان کی مراد کیا ہے۔ مراد اس ہے یک جب حسن حقیقت (ذات بعت یا ذات احد) نے اپنا جلوہ دیکھنا چاہا تو اپنے باطن میں اپنے ہی او پر ایک جج کہ جب حسن حقیقت (ذات بعت یا ذات احد) نے اپنا جلوہ دیکھنا چاہا تو اپنے باطن میں اپنے ہی او پر ایک جج کہ جب حسن حقیقت کوری سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ذریعے ہیں اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ذریعے کا انتات (اشیا) میں اپنی جلوہ آلی جائل اس مرتبہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ و سلم پر احد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی و کا نکات میں وجود میں نہ آ عتی ۔ احد اور کا نکات کے در میان احمد صلی اللہ علیہ و سلم برزخ بنتے ہیں۔ احد میں اور احد میں می کی مرد ڈی کی بات اس ر مزکی طرف اشارہ کرری ہے ہوئے کو دیکھتے ۔

ہوتی تو کا نکات میں جس شرکت اور انتحاد کا۔ علامہ اقبال کے کلام میں اس راز کو لئے ہوئے کئی شعریں۔ اس ایک کھی ہوئے کی شعریں۔ اس ایک کھی ہوئے کی ہوئے کئی شعریں۔ اس ایک کھی ہوئے کئی ہوئے کئی ہوئے کئی ہوئی کو دیکھتے۔

بہ شمیرت آر میدم تو ہہ جوش خود نمائی ہرکنار برانگندی در آبدار خود را ترجمہ - میں تیرے شمیرمیں آرام کررہاتھا۔ تونے خود نمائی کے جوش میں اپنے در آبدار کواپنے کنارے یا ہر پھینگ دیا -

اس شعر میں علامہ اقبال نے حقیقت محری صلی الله علیہ وسلم کو در آبدار کماہے جو پہلے حسن مطلق کی آغوش میں پیاں آرام کر رہا تھا۔ اس حسن مطلق نے خود نمائی کے جوش میں اے اپنی آغوش سے جدا کردیا اور اپنے سامنے لے آیا باکہ اس میں اپنا جمال دکھے سکے۔ اس طرح اس نے بیر گل کے رنگ کالبادہ الفتیار کیا۔ مرزا خبد القادر بیدل کے کلام میں " ز آغوش احد یک میم جوشید" سے میں مراد ہے اور شیخ محمود شبستو ی

نسي ب بلك كلوق مي جوحيات إس كارتقاكى بات ب- مولانايد كمتے ميں كدحيات مب يہلے جمادات میں آئی ہے جاہے اس حیات کی شکل کتنی ہی ہے حس اور نامعلوم کیوں نہ ہو - عالم جمادات میں جب حیات کاار تقامو تار ہاتواس نے تو میں ایس شکل اختیار کرلی جو ادھرعالم جمادات میں شار ہوتی ہے اور ادحرعالم نباتات میں - پھر 'كو كله 'لوبا' سونا ' جاندى مرتشم كى جمادات ميں زندگى كى جو نمود ب اس ف ارتقا كرتے كرتے جو آخرى شكل اختيار كى ده مرجان ميں موجود ہے كه مرجان ايك طرف عالم جمادات كى چيز ہے اور دوسری طرف عالم نباتات کی - بعنی مرجان عالم برزخ ب جمادات اور نباتات کے در میان اپنی خارجی حیثیت ے نہیں اپنی داخلی (حیاتی) حیثیت ہے ---اب زندگی نے عالم نبا آت میں ایناار تقا جاری رکھااور وہ گھاس پھوس ' پھل پھول ' در خت میو دامیں ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی این انتہائی نیا آتی شکل میں آئنی اس انتہائی مكل ميں جمال سے آگے حيواناتي زندگي (حيات) كا آغاز ہو آ ہے - اس فے كانام جس ميں جمادات كى انتمائى اور حیوانات کی حیات ( زندگی ) کی ابتدائی شکل موجود به "کائی" بے یعنی ده بری بری گھاس کی ته جو پانی پر جی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ حیات جو کائی کے جسم میں ہے نبا آت اور حیوانات کے در میان عالم برزخ ہے۔ یعنی وہ اپنی انتائی صورت میں نبا آت میں اور ابتدائی صورت میں حیوانات میں شار ہوتی ہے۔ زندگی (حیات) نے جب عالم حیوانات میں ارتقاکی صور تیں اختیار کیں تو مختلف کیڑے ' مکو ژوں ' جانوروں ' درندوں ' پرندوں اور چے ندول میں سے ارتقائی شکلوں میں ہوتی ہوئی ایک الی شے میں اپنی انتمائی شکل میں آئمی جس کانام بن مائس (بندر) ہے - یمال بن مائس عالم برزخ ہے - حیوانات اور بعض اور حیوانی عناصر کے درمیان جن کی اہمی دریافت سیں ہوئی بعنی زندگی جس انتہائی شکل میں بن مانس میں موجود ہے وہ اپنی ابتدائی شکل میں ان عناصر مين موجود ہوگي -

آدی میں آکر حیات نے کمل اور آخری شکل افتیار کرلی ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش کاواقعدای طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو زندگی جماوات میں بامعلوم ضم کی بھی اس نے ارتقا کے بعد اپنی واضح اور کمل صورت جسم آدم میں افتیار کرلی ہے۔ ای وجہ سے خالق نے حضرت آدم کو خلیفت اللاس کا مقام دیا ہے لیکن یہ سخوال کر حیوانیت کارخ کرتا ہے تو ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس سے جماوات اور حیوانات بمتر نظر آنے لگتے ہیں۔

جمادات سے نبا آب ' نبا آب سے حیوانات اور حیوانات سے آوی تک کے حیاتی ارتقامیں کسی بھی شے کا بہنا وظل نمیں ہے بلکہ میہ سب کچھ قدرت کے ایک اصول کے تحت ہو آرہائیکن جب حیات نے حضرت کا بہنا وظل نمیں ہے بلکہ میہ سب کچھ قدرت کے ایک اصول کے تحت ہو آرہائیکن جب حیات نے حضرت آدم میں ظہور کیاتو اس کو ارتقا کا اختیار بھی دے دیا گیااور تنزل کا بھی۔اور جب زندگی نے آدی میں ارتقا کا عمل

کے کام "احمد در میم احمد گشت ظاہر" کامفہوم بھی بھی ہی ہے نہ وہ جو جامل صوفیا اور قوال یا ہے دین ناقد ان خیال کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانور بطن آمنہ سے بہ شکل بشریت ظاہر ہونے پر بھی خدااور کائنات میں عالم برزخ بنا رہا۔ کس طرح ؟

دور حاضر میں ہے دین سائنس دانوں اور فلسفیوں کی سوج نے جو فلط نظریات پیش کرکے انسانوں کو گراہ کیا ہے ان بیس سائنس دان ڈارون کا بیہ نظریہ بھی ہے کہ آدی کی کوئی آزاد تخلیق شیں ہے بلکہ یہ جمادات سے نباتات 'نباتات سے حیوانات اور حیوانات کی ایک شکل بن مانس (بندر) سے ارتقاکر کے بنا ہے بچپلی ایک صدی تک لوگ اس گراہ نظریہ کے قائل رہے ان بیس شرف آدمیت اور تجید انسانیت کی خلم بردار قوم مسلمان کے بے دین ' ترقی پند 'اور مار کسی نظریہ رکھنے والے ادیب 'شاعراور مفکر بھی شامل شے فرارون کے بندری نظریہ کے قائل لوگ صرف انتابی سوج لینے کہ اگر ایک دفعہ حیوانی مخلوق (بندرر بن فرارون کے بندری نظریہ کے قائل لوگ صرف انتابی سوج لینے کہ اگر ایک دفعہ حیوانی مخلوق (بندر ر بن مانس) ارتقاکر کے آدی بندروں سے آدی بغتر رہنے چاہئیں شے لیکن افسوس اس دور کا ترفیب یافتہ کرکے آدی بنا تھی بندروں سے آدی بغتر رہنے چاہئیں شے لیکن افسوس اس دور کا ترفیب یافتہ جائل اس معمولی می بات کو بھی ذہن میں نہ لا سکا ۔ اب خود سائنس دانوں نے اس نظریہ کا ابطال کر ویا ہے ۔

یورپ کے سائنس دانوں اور فلسفیوں کے گئی نظریات وہ ہیں جو انہوں نے مسلمان علاء صوفیا اور مفکرین کی کتابوں سے اخذ کئے ہیں لیکن وہ ان کو صحح طور پر سمجھ نہ سکنے اور اپنے الحاد کے سبب حقیقت سے مفکرین کی کتابوں سے اخذ کئے ہیں لیکن وہ ان کو صحح طور پر سمجھ نہ سکنے اور اپنے کادعوی کرنے والے ہے مسل کر باطل کے گزھوں میں جاپڑے ہیں۔ خود کو بندر سے ارتقا کرکے آدی بنے کادعوی کرنے والے ڈارون نے بھی کی کام کیا ہے لیکن جدت پیدا کرنے اور اپنی چوری کو چھپانے کی غرض سے اس نے جو قدم اثعالیا وہ اسے اصلیت سے کمیس دور لے گیا۔ اس نے مولاناروم کی مثنوی کے ان اشعار سے جو "از جمادی در باتی اوفاد" سے شروع ہوتے ہیں غلط بھیجہ اخذ کرکے اپنے نظریہ کو اس کے تابع کر دیا۔

مولانا روم نے جب یہ نظریہ پیش کیا تھاتہ اس کا مقصدیہ نہیں تھاکہ جمادات سے نہا بات 'نہا بات سے حوانات اور حیوانات سے آدی ہے ہیں بلکہ ان کی مرادیہ تھی کہ زندگی (حیات) پہلے عدم تھی پھراس کا ظہور جمادات کی شکل میں ہوا ، جمادات میں جب زندگی نے ارتقا کرتے کرتے اپنی منتی شکل افتیار کی تو اپنی اگلی محمادات کی شکل میں ہوا ، جمادات میں جب زندگی نے ارتقا کرتے کرتے اپنی منتی شکل افتیار کی تو گلوق نہا بات میں آگئی ۔ جب حیات نے نہا بات میں ارتقائی علم کے بعد اپنی آخری ارتقائی شکل افتیار کی تو آگے حیوانات میں آگئی ۔ جب حیات نے نہا بات میں ارتقائی علم کے بعد اپنی آخری ارتقائی شکل افتیار کی تو مواصل کے کرتی ہوئی یہ اپنی انتہائی صورت میں آئی تو دعی نے انسان میں اپنی نمود افتیار کرئی ۔ یمان ایک مخلوق کی دو سری مخلوق میں تبدیلی کا معالمہ میں آئی تو دعی نے انسان میں اپنی نمود افتیار کرئی ۔ یمان ایک مخلوق کی دو سری مخلوق میں تبدیلی کا معالمہ

افتیار کیا (خود بخود نمیس بلکه آدی گیا پنی محنت ) قوده ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی کہ اس کے آگے ہیں حیات فد اکاعالم ہے اور پچے نمیس - یہ عمل ترین حیاتی شکل جو ادھر آدی میں اور ادھراللہ ہے واصل ہوئی ' حفزت محمد مصطفع صلی اللہ علیہ دسلم کی بشریت میں نمودار ہوئی - جس طرح جمادات اور نبا آت کے در میان مرجان عالم برزخ ہے - جس طرح حیوانات اور حیوانات کے در میان کائی برزخ ہے - جس طرح حیوانات اور آدی کے در میان بن مانس سے آھے کی کوئی شکل عالم برزخ ہے - اس طرح آدی اور خدا کے در میان بھی تو کوئی عالم برزخ ہونا چاہے - وہ عالم برزخ حضرت محمد مصطفح صلی اللہ علیہ وسلم ہیں - ارھر قلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل ادھر اللہ سے واصل

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاشب معراج " قاب قوسین " کے مقام پر ہوناای برزخیت محمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مظاہرہ ہے۔ اب یہ آدی کے اختیار میں ہے کہ وہ تنزل کر آکر آاحیوانات ' نبا آت اور جماوات کے زمرے میں شامل ہونا چاہتا ہے یا ترقی کر آگر آ حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے قد موں تک پہنچ کر احسن تقویم بننا چاہتا ہے اور خلیفته الارض کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یکی برزخیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سور کیا ہے۔ خدااور اشیا کے درمیان بھی برزخ ہے۔ اگر یہ برزخ نہ ہو آ تو کا کنات بھی نہ ہوتی ۔ بھی مغموم ہے " لولاک لما خلفته الافلاک " کی حدیث کا۔ اگر یہ برزخ نہ ہو آ تو کا کنات بھی نہ ہوتی ۔ بھی مغموم ہے " لولاک لما خلفته الافلاک " کی حدیث کا۔ ایمن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگر تھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کا کنات می پیدا نہ کرتا۔

#### مر ارض و ساکی محفل میں لولاک لما کا شمور ند ہو بیر رنگ ند ہو گلزاروں میں بید نور ند ہو سیاروں میں

ارتقائے حیات کے ملسے میں ہیں بات بھی یادر کھنی چاہئے کہ انبیا پیدائش ہی ہوتے ہیں۔ ان کو نبوت کی ارتقائی حیات تک پینچنے کے لئے ریاضت و مجاہدہ سے کام نمیں لینا پر آ۔ وہ اللہ کے برگزیدہ اور چیرہ بندے ہوتے ہیں جن کی حیات پیدائش طور پر ہی ارتقایافتہ ہوتی ہے۔ البتہ اس ارتقایافتہ حیات کی مختلف انبیا کے اجمام میں موجودگی کے درمیان در جاتی فرق ضرور ہو آ ہے۔ جملہ انبیا میں اس لحاظ سے کوئی فرق نمیں کہ سب نبوت کی ارتقائی حیات کے حامل ہیں لیکن اس لحاظ سے فرق ضرور ہے کہ ایک کی حیات دو سرے کی حیات سے درجاتی فضیات رکھتی ہے ای درجاتی فضیات کی انتقائی شکل کا عام نبوت محمر صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے درجاتی فضیات رکھتی ہے ای درجاتی فضیات کی انتقائی شکل کا عام نبوت محمر صلی اللہ علیہ وسلم مصطفح صلی اللہ علیہ وسلم مصطفح صلی اللہ علیہ وسلم مصطفح صلی اللہ علیہ درسائی حاصل نمیں کر سکتا اور کوئی نبی جانے دوہ افضل الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک رسائی حاصل نمیں کر سکتا اور کوئی نبی چاہے دوہ افضل الانبیاء حضرت

محر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم بی ہوں حیات کی انتثار پہنچ کرخدا نہیں بن سکتا۔ بندہ بندہ ہے جاہے وہ کتنی ترقی کیوں نہ کرلے۔ جملہ صوفیائے وجودی ابن عربی ترقی کیوں نہ کرلے۔ جملہ صوفیائے وجودی ابن عربی سمیت اس نظریہ کے جی اور اس کے خلاف اگر پچھ ہے تو ان پر بہتان ہے۔

علام اقبل جاوید نامه می منصور طاح کی زبان سے فرماتے ہیں -

ہر کا بنی جمان رنگ و ہو آنکہ از خاکش بروید آرزو یا زنور مصطفے او را بہا است یا بنوز اندر تلاش مصطفے است

ترجمہ - جمال کہیں بھی توجمان رنگ وہو کو دیکھے گایعنی وہ جمان جس کی خاک سے آر زوپیدا ہوتی ہے یا تو اس کی بما ( وجود ) نور مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہاور یا ابھی وہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے ۔ اس موقع پر علامہ اقبال ( زندہ رود ) جب منصور سے یہ پوچھتے ہیں -

از تو پرسم گرچہ پرسیدن خطااست سمر آل جو ہرکہ نام مصطفے است

آدے یا جو ہرے اندر وجود آل کہ آید گلب گلب گاہ ور وجود

ترجمہ - میں تجھ سے پوچھتا ہوں آگرچہ پوچھنا خطا ہے اس جو ہرکا سر(بھید) کیا ہے جس کانام مصففے مسلی اللہ علیہ وسلم ہے - کیاوہ آدم (بشر) ہے یا وجود (آدم) میں ایک جو ہرہے 'اینا جو ہرجو بھی کہارو نو دافتیار کرتا ہے اس پر منظور جواب دیتے ہیں •

پیش او آیتی جبیں فرسودہ است خوایش را خود عبدہ فرمودہ است عبدہ از فعم تو ہم جو ہراست عبدہ از فعم تو بالا تر است زائکہ او جم آدم و جم جو ہراست ترجمہ ۔ کائٹات آگرچہ اس کے تاشے سر مسجود ہے لیکن (اس کے باوجود) وہ خود اپنے آپ کو عبدہ (اس کا ایک بندہ) کمہ رہے جیں ۔ عبدہ کو سیمنا تیری فیم سے بالا ترہے کیوں کہ وہ آدم (بشر) بھی ہے اور جو ہر (فور) بھی ۔

مرزا غالب نے اپنے چند اشعار مسلسل میں مخلیق کے پورے فلف کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں۔

نور محض و اصل ہتی ذات اوست ہرکہ جز حق بنی از آیات اوست

آ بہ خلوت گاہ غائب الخیب بود حسن را اندیشہ سردر جیب بود

علوہ کرد از خوایش ہم ہر خوایشن کرد صفحال از نور محمد نیش کرد

شدعیال زال نور در برم ظهور از نردیک و دور نور حق است احمد و لمعان نور از نبی در اولیا دارد ظهور جون است از نبی چول سراز خود مستنیو است از نبی جودل سراز خود مستنیو است از نبی جودل می از خود مستنیو است از نبی جودل می از خود مستنیو است از نبی جودل می از نور نیست جوده حسن ازل مستور نیست کیکن اعمی را نفیب از نور نیست

3.7

( نور محض اور اصل بستی ای کی ذات ہے ۔ حق کے سواتم ہو پکھ ویکھتے ہو ای کی آیات ہیں ۔
جب تک وہ غائب الغیب کی خلوت گاہ میں تھا 'حس کی فکر محربان میں سردئے ہوئے تھی ۔
اس نے اپنے اوپر اور اپنے ہے جلوہ کیا اور اس طرح خلوت کو انجمن کا فروغ عطا کر دیا ۔
پسلا جلوہ جو حق نے اپنے اوپر کیا تو نور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشعل چیش کی ۔۔
اس نور سے برم ظمور میں وہ سب پچھ ظاہر ہو گیا جو نزدیک یا دور پوشیدہ تھا یعنی کا کتاب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وجود میں آئی ۔۔

احمد صلى الله عليه وسلم نور حق بين اور نبي صلى الله عليه وسلم سے اس لمعان نور كا ظهور اوليا مين مو رہا ہے -

ہرولی'نی صلی اللہ علیہ وسلم کاپر قویز رہے جس طرح سورج ہے چاند منور ہو تا ہے اس طرح ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے -

> حسن ازل کا جلوہ مستور نہیں ہے ۔ لیکن اندھے کو اس کا نور نصیب نہیں ۔ ) اب تک جتنی بات ہوئی ہے آئیں اے ایک مثال سے سمجیس ۔۔

کی درخت کے سے کو دیکھیں جب اس میں ہے کوئی شاخ پھوٹ ری ہوتی ہے تو پہلے اس کے سے پر ایک آگھ (چشم) کی بنتی ہے جو ایک معمول ہے ابھار کی شکل میں ہوتی ہے۔ پھراس ابھار (چشم) ہے شاخ پھو نتی اور پھیلی ہے۔ خالق نے بھی جب تخلیق کا نتاہ کا ارادہ کیا تو اس اصول کے تحت نفل عدم کے سے پر ایک ابھار (چشم) پیدا کیا۔ اس چشم کانام نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے کا نتاہ کی شاخ پھوٹی ہے۔ ایک ابھار (چشم) پیدا کیا۔ اس چشم کانام نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے کا نتاہ کی شاخ پھوٹی ہے۔ اگر سے چشم پیدا کرنا مقصود نہ ہوتی تو کا کتاہ بھی وجود میں نہ آتی ۔ لولاک لما خلقہ الافلاک کی حدیث "لیمین اگر سے چشم پیدا کرنا مقصود نہ ہوتی تو کا کتاہ بھی وجود میں نہ آتی ۔ لولاک لما خلقہ الافلاک کی حدیث "لیمین اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کا کتاہ بی پیدا نہ کرتے "ای عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہر زبان کے مسلمان شاعوں نے اس سے رنگ رنگ کی مضمون آرائی کی ہے۔

حسن اذل بہ پردہ نور محری صلی اللہ علیہ وسلم کا تنات کے ذرو ذرہ میں موجود ہے۔ کمی شاعر نے جو یہ کما ہے کہ " ہرگل میں ' ہر شجر میں ' محر کا نور ہے۔ " تواس ہے بی مراد ہے کہ اللہ کے نور ہے محر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور محر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہے جمان کا وجود ہوا۔ علامہ اقبال کا یہ کمتا کہ اور جبی تو ' تلم بھی تو ' تیم اوجود الکتاب گنید آئینہ رنگ تیم ہے محیط میں حباب کنایت کے ای فلسفہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ علااور اولیا نے اس کی وضاحت کے لئے ہزاروں لا کھوں صفح لکھ دے ہیں۔ ہر ذبان کے شاعروں نے اپنی اپنی شاعری کو اس فلسفہ سے منور کیا ہے۔ نور نام الکھوں صفح لکھ دے ہیں۔ ہر ذبان کے شاعروں نے اپنی اپنی شاعری کو اس فلسفہ سے منور کیا ہے۔ نور نام ونیا کی کئی ذبانوں میں لکھے گئے ہیں ' وہ سب کے سب ای موضوع کی وضاحت میں ہیں۔ میں آخر میں ونیا کی کئی ذبانوں میں لکھے گئے ہیں ' وہ سب کے سب ای موضوع کی وضاحت میں ہیں۔ میں آخر میں منور کیا ہے۔ اس اسل اشعار۔

ب دیکھونور محر کاسب چ ظبور محر کا جريل مقرب خادم ب سب جامشهور محركا وہ منشاب اساکا ہے وہ مصدر ہراشیاکا ہے دہ تھر ظہور خفا کا ہے سب دیکھو نور محد کا كسي روح مثال كمايا ب كسي جم مي جاسايا ب كميس حسن و جمال دكھايا ہے سب ديكھو نور عمر كا تهيس عاشق وه ليعقوب هوا "كهيس يوسف وه محبوب موا كهيس صابر ده ايوب بواسب ديكمو نور محر كا كهيں ابراہيم خليل ہوا سن راز قديم عليل ہوا كيس بارون وه غديم مواسب ريكيو نور محركا اليس غوث ابدال كمايا ب كيس قطب بعى نام دبرايا ب كيس دين المام كمايا ب سب و يحمو نور محر كا انبي كاليك اور شعرويكي نه پیدا آگر ہو یا احمد کا نور نے ہو یا دو عالم کا ہر کز ظبور ي شعردراصل حديث " اولاك لما خطقته الافلاك كامضمون لئة موئ ب "جس من الله تعالى فرما ما ﴾ اے نی ملی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہو آ تو میں کا نتات تخلیق نہ کر آ۔ ای لئے حضور

اپ رسول کو خطاب کرے کماہ " قل ہوائلہ احد " آپ اے مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کمیں کہ اللہ احد (ایک)

ہمراویہ ہے کہ میری احدیت 'میری توجیہ وہ ہے ہو آپ کے لب مبارک ہے نظے گی۔ صرف یمی شیں بلکہ لوگوں کے اذبان و قلوب پر محض اس لئے نقش ہو جائے گی کہ اس کی آپ کے لب مبارک ہے نبت ہوگی۔ کون نمیں جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے جتنے بھی پیغیر آئے 'وہ آئے تو توجیہ لے کر سین ان کی وفات کے بعد ان کے استی یا تو اسے بحول گئے یا اسے مبدل بہ شرک کرویا۔ یمال تک کہ پیغیر خود بھی ہوج گئے لیکن توجیہ کا جو سبق 'جو تصور خاتم النبیقین حضرت مجمد مصطفح صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہے فکا وہ قیامت تک کے لئے لوگوں کے دلوں پر شبت ہوگیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہے فکا وہ قیامت تک کے لئے لوگوں کے دلوں پر شبت ہوگیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کا معجزہ ہی ہے کہ گوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے لیکن ان کی بعثت کے بعد کی بندہ کو اپنی بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کا معجزہ ہی جو ادر بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر بست ہوا احسان ہے کہ انہوں نے انسانی گرونوں کو نہ صرف شجرہ جراور وہ ش و حیوانات کے آھے جھکے کے طوق سے آزاد کردیا جگہ انسانی خداؤں کی آگے بھک مرباند رکھا۔

مرزا غالب فرماتے ہیں

حق جلوہ کر زطرز بیان محراست، آرے کلام حق بد زبان محراست ترجمہ - حق طرز بیان محر معلی اللہ علیہ وسلم سے جلوہ کر ہے 'بال کلام حق زبان محر معلی اللہ علیہ وسلم پر ہے -

سورہ اخلاص میں حق کی جلوہ گری کے لئے جو مخصوص طرز بیان اختیار کیا گیاہے آئیں ذرااس پر توجہ
دیں ماکد توحید وجودی کے خالص توحید ہونے کا مزید شوت مہیا ہو سکے۔ قل حواللہ احد (کمہ اللہ ایک ہے)
اللہ العمد (اللہ بے نیازہے) لم یلدولم یولد (نہ اس نے کسی کو جنااور نہ وہ کسی ہے جناگیا) ولم یکن اللہ کفوا" احد
(نمیں اس کے جوڑ کا کوئی)

اس میں لفظ حوے الی ہتی کی طرف اشارہ کیا گیاہے جو کمیں ہے تو ضرور لیکن ہے کیااس کاعلم کمی کو شیس ہو سکتا۔ وہ موجود ہے۔ مستقل موجود ہے لیکن پھر بھی کمی وہم 'کمی فکر 'کمی اور اک 'کمی عقل 'کمی عقل 'کمی سائنس کو معلوم نہیں وہ ہے کیا۔ یہ لفظ حوجو خداکے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے اس کے لیس کے مثلہ شیء "(اس کی مثل کوئی 'نیس کچھ نہیں) پر دانات کر تاہے۔ وجودیوں کے زدیک اللہ تعالی کا یہ

صلى الله عليه وسلم كووجه تخليق كائنات كما كيا ب-

ہم شروع میں طے کر آئے ہیں کہ وحدة الوجود کوئی مسئلہ یا علم نہیں بلکہ ایک صوفی کی لمحاتی باطنی کیفیت یا تجربہ کاعلمی نام ہے جس میں وہ کا نئات کی ہرشے میں ایک ہی جملی نور کوروال دواں دیکھتاہے اور اس جملی نور کو جو ہرشے کی حقیقت ہے یا جس کے سب ہرشے نے وجود افتیار کرر کھاہے وہ وجود مطلق کانام دیتا ہے اور باتی جو کھے ہے اے وجود نہیں موجود کمتاہے کیوں کہ وہ خود بخود موجود نہیں ہے بلکہ وجود مطلق کی دجہ سے موجود ہے۔اس کئے وہ علمی طور پر یوں بھی کمہ دیتا ہے کہ کثرت میں دحدت ہے بھی ہمہ اوست کا بیرابیہ بیان بھی افتیار کرلیتا ہے بعنی سب کھے وہ ہے - مرادیہ نہیں کہ ہر نشے وی ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ ہرشے کے پس یردہ وی ہے۔ وہ وہ ہے اور شے شے۔ اس لئے اس کے زریک وجود صرف واحد ہے بیعیٰ حق سجانہ تعالیٰ کا وجود - اس کے سواکسی پر وجود کااطلاق کرنادووجو دوں کامانتاہے اور سے شرک ہے - ان کے نزدیک موحدوہ ہے جو دو کا نہیں ایک وجود کا قائل ہے بعنی جو وحدۃ الوجود کا قائل ہے۔ بعنی جو جملہ اشیامیں جولاتعداد اور کشریں۔ صرف ایک عی وجود بعنی وجود باری تعالی کی جمل کو دیکھتاہے۔ صوفیاای توحید وجودی کوی توجید کہتے ہیں جس میں وہ خدا کے سوا ہر شے کے وجود کی نفی کردیتے ہیں۔ جیساکہ بعض معترض کہتے ہیں ان کو سرے ہی ہے معدوم نمیں کمہ دیتے بلکہ حسی طور پر ان کو موجود مانتے ہوئے اس اعتبارے نفی کرتے ہیں کہ ان کاوجود اپنا وجود نسي ب بلك وجود مطلق كي وجه ے ہے۔ يى مفهوم بان كے اس قول كاكد " ہرچند كسيل كد ب نسیں ہے " وہ معرض جو یہ بہتان باندھتے ہیں کہ صوفیا ہرشے کو خدا کہتے ہیں اگر فدکورہ تشریح کو مان کر ندامت محسوس كرليس تو اشيس معلوم مو جائے گاكه صوفيا تو ہرشے كو خدا كہنے كى بجائے ان كوغيرخدا كہتے میں -ان کے نزدیک دو وجو د ماناایک خدا کا وجو د اور دو سراغیر خدا کا وجو د شرک ہے - وجو دی صوفی اصل موحد

اسلام کی بنیاد توحید پر قائم ہے 'ایسی توحید جس کی تقدیق رسالت کرتی ہے۔اس کے سواتو حید کے جسنے بھی رخ ہیں سب مشتبہ اور ہے کار ہیں۔اللہ تعالی نے کلمہ توحید میں لاالہ الااللہ (نہیں ہے کوئی الہ بعنی معبود سوائے اللہ ک) کے ساتھ اس لئے بغیر عطف کے مجہ الرسول اللہ کا (محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں) اضافہ کیا ہے آکہ ہر مخص کو معلوم ہو جائے کہ میری توحید وہ ہے جس کی وضاحت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ توحید کے اس بنیادی اصول کو جس کا رسالت کے ساتھ ہوند کیا گیا ہے قرآن نے مخلف اسالیب میں بیان کیا ہے۔ سب سے خوب صورت بیزایہ بیان سورہ اخلاص کا ہے جس میں اللہ تعالی نے اسالیب میں بیان کیا ہے۔ سب سے خوب صورت بیزایہ بیان سورہ اخلاص کا ہے جس میں اللہ تعالی نے اسالیب میں بیان کیا ہے۔ سب سے خوب صورت بیزایہ بیان سورہ اخلاص کا ہے جس میں اللہ تعالی نے

زدیک اس متم کا نظرید ایک متم کا شرک ہے کیوں کہ اس میں واجب تعالی کے ساتھ اس کے جملہ کمالات و
فضائل میں جو اس کے وجود سے پیدا ہوتے ہیں 'مکن کی تشریک ثابت ہوتی ہے اور بد وجوب حق کے وجود
میں ممکن کا وجود تسلیم کرتاہے حالا نکہ وجوب یا وجود (جو اللہ تعالی سے مخصوص ہے) ہم خیرو کمال کامبداہا اور
عدم (جو ممکن یا غیراللہ ہے) ہر نقص و کمال کا منبع ہے - علائے ظواہر کا وجوب و امکال دونوں کا وجود تسلیم کرنا
مریحا " شرک ہے - صوفیا کے زویک وہ ہستی جس پر وجود کا اطلاق ہو سکتاہے صرف اللہ سجانہ تعالی کا وجود
ہے وہ ای لئے وجود مطلق کہتے ہیں باتی جو بچھ ہے موجود ہے 'وجود نہیں "حضرت شیخ سربندی اس کی
مزید وضاحت کرتے ہوئے فرائے ہیں۔

"جوعلائے ظواہر الس دقیقہ ہے آگاہ تھے انہوں نے ہر گزیمکن کے لئے وجود ظاہت نہیں کیااور انہوں نے اس خیرو کمال کو حضرت جل وعلائے وجود کے انتظامی کے ساتھ مخصوص کیا ہے اس کاممکن میں اثبات نہیں کیا۔ وجود ہر کمال وخیر کامید اہے اور عدم ہر زوال "نقص اور شرکار اجع ہے۔ ممکن کو وجود طاہت کرنااور خیرو کمال کو اس طرف ( یعنی ممکن کی طرف راجع کرنانی الحقیقت ممکن ( غیرانشہ کو ) کو وجود (حق سجانہ تعالی ) کے ملک اور ملک میں شریک کرنا ہے "

شخ ابن عبی کاسارافلفہ وجودی ای بنیاد پر قائم ہے کہ وجود صرف واجب تعالیٰ کا ہے۔ آگر وجود کااطلاق ہو سکتا ہے تو صرف ای پر جو بخود قائم ہے یعنی ذات باری تعالیٰ پر - اس لئے ای کووہ موجود مطلق کہتے ہیں ' باتی جو بچو ہے ہو تکہ اپنے اپنے وجود میں اس موجود مطلق کا مختاج اور مربون احسان ہے اس لئے وہ موجود مردورہ و تعود نمیں ۔ یعنی ان کا اپنا کوئی وجود نمیں ۔ وہ وجود مطلق کی وجہ سے قائم ہیں - اس لئے ایسے وجود کو وجود مانا عقل ہے وجود کی ان کا بنا کوئی وجود نمیں ۔ وہ وجود مطلق کی وجہ سے قائم ہیں - اس لئے ایسے وجود کو وجود مانا عقل ہے بعید ہے - ہر چند کہ وہ ظاہر میں ہیں لیکن ان کی حقیقت عدم ہے - اس موضوع پر علاو صوفیا کے ان گنت خیالات موجود ہیں جو نت نے اسالیب میں بیان کے گئے ہیں ' اس سلسلے میں ان کی تصافیف اور ملفوظات و مکتوبات کی طرف وجوع کرنا چاہئے - میں یمال موضوع کتاب کے بنیادی کردار علامہ اقبال کی چند توضیعات کی طرف اشارہ ضرور کروں گا۔ اس سلسلے میں ایک تو وہ پوری غزل دیکھئے جس کا مطلع اقبال کی چند توضیعات کی طرف اشارہ ضرور کروں گا۔ اس سلسلے میں ایک تو وہ پوری غزل دیکھئے جس کا مطلع

مرتبہ عی واجب الوجوب کملا آے - اس میں اللہ کے وجودے متکروں کارد بھی ہے ' بہ ایں معنی کہ تماری محدود عقل و فکر میں اس کا آنا جب ممکن ہی نہیں تو کس طور پر اے رد کرنے کی جر آت کرتے ہو۔ حو کی کلرح دو سرانام اس کاللہ ہے جو اس کا ذاتی نام ہے - یہ لفظ الیمی ہستی کے لئے استعال کیا گیاہے جو رب العالمين ب- برشے كو كمال تك بىنچانے والا ب صرف وى قائم بالذات ب باقى سب اس كى وجد سے قائم میں - صوفیائے وجودی نے اس کے اللہ کے لئے واجب اور اس کے سواجو پہنے ہے اس کے لئے ممکن کالفظ استعال کیا ہے ۔ اس لئے پوری کا کتات میں صرف دی الہ ہے باتی سب اس کے محکوم اور عابد ہیں ۔ حواور الله کے بعد جس ہتی کو احد کما گیا ہے وہ ایک ایس ہتی ہے جو یکتا ہے ' بے مثل ہے 'جس کاکوئی دو سرانہیں۔ جس كاكوئى شريك نبيس ،جوازلى وابدى ب ،جوسب كالله اوراله ب-اس كاوجوداصلى باتى سب كاوجود چونکہ اس کی وجہ سے ہاس لئے ان کا وجود نقلی ہے 'اصل کا مختاج ہے۔اصل کی طرح بخود قائم یا قائم بالذات نہیں اس لئے وجودیوں کے نزدیک جس پر وجود کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ صرف باری تعالی ہے۔اس لئے وہ اسے وجود مطلق اور باتی جو پکھ ہے اس کو موجود کہتے ہیں۔ان کاوجود تنمیں مانے۔"وجود واحدہے"وہ ای ائتبارے کتے ہیں۔ حواللہ اور احد کے بعد صد کالفظ آتا ہے جو خداکی صفات اور اسامیں سے ایک ہے۔ مدے مرادوہ ہتی ہے جو بخود قائم ہونے کے ساتھ الی ہے کہ ہرشے اپی ہرشے میں اس کی محکج ہے اور وہ اپنی ممی بھی شے میں ممی کامختاج نہیں۔ اس کامطلب یہ ہواکہ جس طرح اس کی ذات 'اس کی صفات' اس کی عبادت 'اس کے تھم اور اس ہے استغاثہ میں اس کاکوئی شریک نہیں ای طرح اس کے وجود میں بھی کوئی شریک نمیں - جو مخض اللہ تعالی کے وجود کے ساتھ کسی اور کاوجود بھی تشکیم کر ناہےوہ شرک فی الذاہ ' شرك في الصفات ، شرك في العبادت ، شرك في الحكم اور شرك في الاستغاث كے علاوہ شرك في الوجوب اور شرك في الوجود كامر تكب بھي ہو تا ہے - صوفيائے وجودي لاموجود الا ہو كانعرواى لئے لگاتے ہيں - وہ اللہ ك سواكسي اور كاوجود مانے يا ان معنوں ميں كى اور كے موجود ہونے كوجس طرح كه الله موجود في الذات ب موجود كينے كو شرك كتے بيں - حضرت مجدد الف ثاني رحمته الله عليه توحيد وجودي كو توحيد خالص قرار ديتے - Un 25 2 pt

"علائے ظواہر نے ممکن کے لئے بھی وجود ٹابت کیا ہے اور واجب تعالی کے وجود کو اور ممکن کے وجود کو وجود کو وجود کو وجود کو وجود کو مطلق حق سبحانہ تعالی بی کے دو افراد قرار دیا ہے۔ اس میں قضیہ تشکیک کی بتا پر انہوں نے یہ کیا ہے کہ واجب کے وجود کو ٹانی اور متاخر کہا ہے ۔۔۔۔۔ صوفیائے وجود کی ٹانی اور متاخر کہا ہے ۔۔۔۔۔ صوفیائے وجود کی گان کے وجود کو ٹانی اور متاخر کہا ہے ۔۔۔۔۔ صوفیائے وجود کی گان

بارو تغ لاو الاداشتيم ماسوى الله را نشال نكذاهتهم بند غيرالله را نؤال كلست از جلال لا اله آگاه شو ایں کہ می بنی تیرزد با دوجو جمله موجودات را فرمال روااست آشائ رمزالا الله كن تين لا موجود الا عو بزن سوختن در لا اله از من مجير ياز اندام تو آيد بوع جال ديده ام اين سوز را در كوه و كمه لااله جزيغ ب زنمار نيت زيستن باسوز اوتماري است لا الد ضرب است وضرب كارى است اے ملمان نعش ایں در کمن از دو حرف رنی الاعلیٰ شکن چهال مومن كند يوشيده را فاش ز لا موجود الاالله درياب تينج لا موجود الاالله اوست ترجمه = - جب تک جارے پاس لا اور الا کی دو تکواریں تھیں ہم نے ماسوی اللہ کانشان تک شیس رہنے دیا

جب تک لا الد کی رمز ہاتھ نمیں آتی غیر اللہ کے بند کو توڑا نمیں جا سکتا۔ يد جو كھ تم ركھتے ہو ( يعنى غيرالله ) يد دوجوكى قيت نيس ركھتا پس لا الد كے جلال سے آگاہ ہو -جس کے باتھ میں شمشیراا ہے وہ جملہ موجودات کا فرمال روا ہے۔

اے عشق کو شغل لاے آگاہ کر اور الا اللہ کی رمزے آشاکر اس باطل حق پیربن (غیرالله یا کائنات یر) یر لا موجود الا حو کی مکوار چلا-

اے پر جھ سے ذوق نگاہ حاصل کر - لا الد میں کس طرح جلا جاتا ہے جھ سے پوچھ -

اگر تو اا الد كتاب تو جان سے ( دل نے ) كمد ماكد تيرے جم سے جان كى خوشبو آئے -

مرو ماہ لا الد كے نور سے كروش كررہے ہيں - ميں نے بياڑ ميں اور كاه ميں يہ سوز ديكھا ہے -

يد لا الد ك دو حرف المختار نيس - لا الد سوائ نيخ ب زنمار كمي نيس -

اس ك ( لا الد ك ) موز ب جيا قمارى ب - لا الد ضرب ب اور ضرب كارى ب -اے مسلمان اس در کس کا نقش رئی الاعلیٰ کے دو حرفی قیشہ سے تو ڑؤال -مومن یوشیدہ کو کس طرح فاش کر آہے؟ میہ رمزلا موجود الا اللہ (اللہ کے سواکوئی موجود شیس) ہے حاصل کر ۔ صرف ايا مخص لا الد كے معميرے آگاہ ہے - وہ تو لا موجود الا الله ( الله كے سواكوئي موجود نسيس )كى

زبور مجم اور جادید نامه میں جمال اقبال نے تن وجال کی بحث چھیڑی ہے وہال وہ واشکاف الفاظ میں کہتے

تن و جال را دو تا گفتن کلام است سن و جال را دو تا دیدن حرام است ترجمه - تن وَ جال کو (کا کتات اور روح کا کتات یعنی نور خداوندی کی جلوه کری) دو کمتااس میں کلام ہے

ایعنی درست نمیں ہے - جن و جال کو (کائنات اور وجود مطلق کو) دو دیکھنا حرام ہے -

اے کہ حمولی محفل جال است تن سرجال را در تکر برتن متن

معملے نے عالے از احوال اوست معملی خواندن فریب مفتکوست (اقبال)

ترجمہ ۔ اے محص جو تو یہ کہتا ہے کہ تن جان کے لئے محمل ہے ' سرجان دیکھ اور تن پر نہ اترا - محمل! سیں اس کے احوال میں سے ایک طال ہے اے محمل کمنا فریب مفتلو ہے۔

جسم اور روح (تن اور جان ) ایک ہی وجود مطلق کے دومظاہر ہیں مادہ اور روح کو ظاہری اعتبارے تو دو ہتیاں قرار دے محتے ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہیں - اقبال کے چند اور شعر دیکھئے -

ارتباط حرف و معنى ؟ اختلاط جان و تن جس طرح افکر قبایوش اے بیرابن سے ہے محو مطلق درین در مکافات ك مطلق نست ج نور السموات

به پہنائے جمال فیراز تو کس نیست قدم ب باک ترند در ره زيست

جمال فاني 'خودي باتي ' دركر في وجود كوسار و دشت و در في

زنعنراس نكته نادر ثنيدم که جراز موج خود دریند تر نیست

الست از خلوت نازے که برفاس بلی از یرده و سازے که برخاست

جمال يكرمقام آفلين است دری غربت سراعرفال جمیں است

درون اوند کل پیداند خار است برول از شاخ بنی خار و گل را محبت ديده ورب انجمن نيت

مجت خود تكرب الجمن نيت

بأند رمزلااله أيدبدست

بركه اندر دست او شمشيرلا است

عشق را از شغل لا آگاه کن

ير سراي باطل حق پيرين

اے پر ذوق تکہ از من مجیر

لا الد كوئى بكو از ردے جال

مروماه كردوز تور لا الد

ایں دو حرفے لا اله حفتار نیت

از هميرلا اله آگاه اوست

(ترجمہ = اس دیر مکافات میں مطلق تلاش مت کر کہ نور السطو ت والارض کے مواکوئی مطلق تمیں ۔

زندگی کی راہ میں بے باکی سے قدم رکھ کہ پہنائے جمال میں تیرے مواکوئی ضیں ۔

کوہسار و وشت و در کا وجود نیج ہے بعنی ضیں ہے ۔ جمان فانی ہے ' فودی باقی ہے ' باقی سب تیج ہے ۔

میں نے یہ نکتہ نادر فضر سے سنا ہے کہ بحرا پنی موج سے دیرینہ تر نمیں ہے ۔

الست کس کی ظوت ناز سے بلند ہوا تھا اور بل می کس کے پردہ ساز سے لکا تھا ۔

جمان تو بھرمقام آفلین یعنی مث جانے والا ہے اس غربت سرا میں عرفان میں ہے ۔۔

تو شاخ سے باہر کانوں اور پھولوں کو دیکھتا ہے ۔ شاخ کے اندر نہ پھول ہے نہ کانیا۔ '

مجبت انجمن کے بغیردیدہ ور نمیں ہے ۔ مجبت انجمن کے بغیر خود نگر نمیں ' ہے ۔)

علامہ اقبال خطبہ سوم (خطبات اقبال) میں کہتے ہیں ۔

" ہمارا محدود ذہن سے سجستا ہے کہ یہ کا کتات نفس مدرک کے مقابل خارج میں موجود ہے اور مستقل بالذات ہے لینی اس کا وجود نفس مدرک پر موقوف نہیں ہے ۔ ففس مدرک اس کا اوراک توکر آئے گروہ اپنے وجود میں نفس مدرک کی مختاج نہیں ہے ۔ ہمارے محدود ذہن کی اس خلک نظری کی بدولت نصور مختیق ہے معلق بہت می معمل بحثیں ہیدا ہو گئیں ۔۔۔ حقیقت ہے ہے کہ ہم اس کا نکات کو ایسی مستقل بالذات حقیقت ہے ہے کہ ہم اس کا نکات کو ایسی مستقل بالذات حقیقت ہے ہے کہ ہم اس کا نکات دونوں کو دو جداگانہ بستیاں بنادے گاجو ایک لا متنای فضا کے اندر باہد گر مقابل ہوں گے۔ ہم قبل ازیں داضح کر بھے ہیں جداگانہ بستیاں بنادے گاجو ایک لا متنای فضا کے اندر باہد گر مقابل ہوں گے۔ ہم قبل ازیں داضح کر بھے ہیں کہ مکان ' ذمان اور مادہ ہیہ سب خدا گی آزاد اور خود مختار مختلق قوت کی مختلف تعییری ہیں جو ہمارے ذہن نے وضع کر لی ہیں۔ واضح ہو کہ مادہ اور زمان و مکال مستقل بالذات حقائق نہیں ہیں جو بذات خود موجود ہوں بلکہ حیات ایزدی کا جزدی علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ دنیا اپنی تفسیل کے اعتبار سے سالمات حدیدت ایزدی کا جزدی علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ دنیا اپنی تفسیل کے اعتبار سے سالمات مادی کی غیر شعوری (میکا گئی) حرکت سے لے کر انسانی اٹا کی بااختیار ( بالارادہ ) حرکت قلر تک لائے اعظم کا جلوہ ذات ہو اور بایں طور خدا کی ذات و صفات کی جلوہ آرائی ہے بینی اس نے اپنا جمال دیکھنے کے لئے سے محفل سجائی ہے )۔ ہم قبل اذیں واضح کر بھی ہیں کہ سے کا نکات کوئی ایسا غیر نمیں جو بذات خود موجود ہو اور عدا کا مقابل ہو۔ یعنی ایک محیط کل زادیہ نگاہ سے اس کا کوئی غیر موجود نمیں قائم بالذات ہو اور بایں طور خدا کا مقابل ہو۔ یعنی ایک محیط کل زادیہ نگاہ سے اس کا کوئی غیر موجود نمیں قائم بالذات ہو اور بایں طور خدا کا مقابل ہو۔ یعنی ایک محیط کل زادیہ نگاہ سے اس کا کوئی غیر موجود نمیں

عیم وعارف و صوفی تمام ست ظهور کے خرکہ جمل ہے عین ستوری

حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا ہو ہے ' تجے جو کچھ نظر آ باہ نہیں ہے

وی اصل مکان و لا مکان ہے مکان کیا ہے ہو' انباز بیاں ہے جو انباز بیان ہے جو انباز بیان ہے جو انباز بیان ہے جو مصطفح اسلی اللہ علیہ وسلم کے قور کی بھی بات تفسیل کے ساتھ کی ہے لیکن صوفیائے وجودی جب بھی بات کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم کے قور کی بھی بات تفسیل کے ساتھ کی ہے لیکن صوفیائے وجودی جب کہ علائے ہیں تو بنیادی طور پر صرف اللہ علیہ وسلم یا برزخوجت محمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور کی ہے ۔ یک فالق اور محمودی نے حقیقت محمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور کی ہے ۔ یک فالق اور محمودی نے درمیان برزخ بنا ہے لیکن اصل نور چو نکہ اللہ کا ہے جس کے قور سے قور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے اس لئے صوفیائے وجودی بنیادی طور پر اللہ دی کے قور کی بات کرتے ہیں اور انبی قور کا مشاہدہ کرتے ہیں جس میں فور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حقیقت کے ساتھ بوشیدہ ہو تا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے '' فور السملو نا ت والارض '' (زمینوں اور آسانوں کا نور) ہونے کا جو ذکر کیا ہے اس پس منظر کرتے ہیں فور محمدی صلی اللہ علیہ و سلم کی بات اس میں از خود آ جاتی ہے ۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ کرتے ہیں قور فور محمدی صلی اللہ علیہ و سلم کی بات اس میں از خود آ جاتی ہے ۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ کرتے ہیں قور اللہ '' ہیں ۔ )

اس لئے صوفیائے وجودی نور محری صلی اللہ علیہ وسلم اور الیکٹرون اور پروٹون کے ذیلی نظاموں سے بالا ہو کر صرف اس نظام کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں نظام قائم ہیں ۔ وہ کل کی بات کرتے ہیں ، ابڑا اس میں خود بخود آجائے ہیں۔ بال اس سے بہٹ کر اگر کسی صوفی کی مشاہد اتی آئکھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھنا جا ہے تو وہ بھی دکھے عتی ہے۔ بعینہ اس طرح جس طرح کوئی سائنس دان ذرہ میں الیکٹرون اور پروٹون کا مشاہدہ کرنا جا ہے تو کر لیتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی مضمور کتاب "انفاس العارفین " میں ایک بزرگ شیخ ابوالرضا محمد رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ صوفیا کے اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے انہوں نے حضرت میں الفضاہ بہدانی کی ایک شطع (یعنی صوفی کا ایسا قول جو بظاہر شریعت کے خلاف کیکن بیاطن درست ہو) بیان کی ہے اور پھراس کی آویل فرمائی ہے - شطعے یہ ہے

" آن راکه شاخدای داند نزدیک مامحرصلی الله علیهٔ وسلم است و آن که شامحرصلی الله علیه وسلم می داند نزدیک ما خدا است "

ترجمہ - جے تم خدا جانتے ہو ہمارے نزدیک محمر صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جے تم محمر صلی اللہ علیہ وسلم ، جانتے ہو ہمارے نزدیک خدا ہے -

حفرت شخ ابوالرضائے اس کی تاویل میں فرمایا ہے کہ

" اخضرت ملی اللہ علیہ وسلم حق سجانہ تعالی کے آئینہ اور اس کے مظر اتم ہیں اور حقیقت محمدیہ سلی اللہ علیہ وسلم کے تعین اول جامع تعینات اور مظاہر ہے اور تمام کا نتات ان کے نور سے ظہور پذیر ہوئی ہے ۔ اس انتہار سے انہوں نے ہیں بات کی ہے ورنہ حضرت وجود تو ہر ذرہ میں یکسال جلوہ گر ہے اور وحدت معنی کے باوجود تحرار لفظ محض تفنی عبارت ہے ۔ یی وہ بات ہے جس کی تفصیل ابھی ابھی گزری ہے کہ نور خداوندی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ سے ہو آبوااشیایا ذرات کا نتات میں جلوہ گری فرمارہ ہے۔ صوفیائے وجودی نے جس مرتبہ کو مرتبہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خداوندی نور محمدی معنی اللہ علیہ وسلم کا فور وجہ کا نتات کا اصل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فور وجہ کا نتات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فور وجہ کا نتات ہے۔

مدیث شریف" لا تسبوالد ہر فمانی ان الد ہر ( زمانہ کو برامت کمویس خود زمانہ ہوں ) مرزااسد اللہ عالب نے اپ اس شعر میں میں فلسفہ بیان کیا ہے ۔ عالب نے اپ اس شعر میں میں فلسفہ بیان کیا ہے ۔ ہے کا نکات کو حرکت تیم ہے ذوق سے برق سے آفآب کے ذرے میں جان ہے

رہے ہیں جس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ملفوف ہے - ہرذرہ میں موجود الیکٹرون اور پروٹون بھی ان کی فظرے عائب ہوتے ہیں حالا تکہ وہ موجود ہوتے ہیں - کیوں کہ ان کا مقصود ان سے کہیں آھے ہے - بھل ذات ---

ذرہ میں خورشید کی بات مسلمان حکمااور سائنس دانوں نے بھی کی ہے - فارسی اور اردو کے شاعروں نے بھی " لمو خورشید کا میکے آگر ذرہ کا دل چیریں "جیسی باتیں کی ہیں لیکن اس کاعملی ظہور عبد حاضر میں ایٹم کی وریافت سے ہوا ہے۔ آج سے ایٹم یا سے ذرہ اپنی تفکیل کی روے کیا ہے۔ عناصر کا کات میں سے کسی عضرے چھوٹے سے چھوٹے ایسے حصہ کانام ہے جس کے اور فکڑے یاج ندہو سیس- ہرایش نظام سمسی کی طرح کا نظام ر کھتا ہے۔جس طرح سورج کے گرد جاند اور سیارے چکرلگاتے بین ای طرح ہرایٹم میں پروٹون کے نام ے ایک آفاب ہے جس کے گرد جاند اور سیاروں کی طرح الیکٹرون چکر لگاتے ہیں - پروٹون مثبت بجل کے اور البيٹرون منفي بيلى كے جو ہر ہیں - ہرايٹم ميں پروٹون أكبرا ' دو ہرا ' تسرا ہو آہے ليكن اس كے اطراف ميں پھرنے والے الیکٹرون ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور ان کے گھومنے کے مدار بھی مختلف ہوتے ہیں - میرا مقصودایثم کی سائنس پربات کرنانمیں بلکہ صرف بیہ بتاناہے کہ آگر ہرذرہ میں پروٹون اور الیکٹرون ہو کتے ہیں تو برذره مین نور محمدی صلی الله علیه وسلم اور الله کانور کیول نمین بوسکتا-آگروجودی صوفیا کی زبان میں بات کرنی ہوتو ہم کمیں سے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ میں پروٹون اور الیکٹرون موجود ہیں۔ یوں کمیں سے کہ ہرذرہ الیکٹرون اور پروٹون کامظرے - یا پھریوں کمیں سے کہ کائنات ساری "ہمہ السکتو دن و پروتون است "لیعنی ای طرح جس طرح وجودی صوفیا کائنات کو نور خدا کا مظرمونے کی بنا پر " ہمہ اوست " کمہ دیتے ہیں - جس طرح سائنس دانوں کے ہمہ الم حتو ون ویروتون "کنے کامقصدیہ نہیں ہو باکہ ہرذرہ میں الیکٹرون اور پروٹون ہیں-ای طرح وجودی صوفیاجب سے کہتے ہیں کہ ہمہ اوست تواس سے بھی سے مراد نمیں ہوتی کہ ہرذرہ خدا بن گیا بے بلک مراویہ ہوتی ہے کہ ذرہ میں نور خدا کا ظہور ہے - ذرہ ذرہ بی ہے اس کو خدا کمنا شرک ہے -ایٹم کی بید بات میں نے توضیح مسئلہ وجودی کے لئے بھی کی ہے اور اس امریر روشنی ڈالنے کے لئے بھی كه مروره مي جو الكفرون حركت كررب بين ان كو حركت كون وے رہا ہے - يد بات سائنس كى سمجھ ميں نہیں آسکتی - ہرذرہ کے الیکٹرون اور پروٹون کاوجودیا ان کی حرکت نور محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے ہو وجہ تخلیق کا نکات بنا ہے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور اس کی حرکت اللہ کے نور ( جامع اسا، صفات باری تعالی ) کے وجود اور حرکت کی بنایر ہے - نور محمدی صلی الله علیه وسلم کو اللہ کے نور نے اور کا کتات ے زراتی نظام کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرکت ہے۔

علموں مین جلوہ مر ہو گئی ہیں یا وہ اس کی صفات کے مظہرین گئے ہیں یا وہ اپنے استاد کی جملی صفات کا آئینہ ہیں۔ یس میں صورت حال وحدہ الوجود کی ہے کمیں ایک نادیدہ ستی ہے جس کاذاتی نام اللہ ہے اور اس کی کئی صفات میں جس کی بیٹار اس کے مغاتی نام خالق 'رازق 'جی ' تیوم 'وغیرہ ہیں۔ یہ نام تعداد میں نتانوے بتائے جاتے میں جن کی اثر پذیری کا کات کی ہرشے میں ہے کہیں اس کی صفت حیات کام کرری ہے تو اشیاموجود ہوری میں اور کمیں صفت موت کام کرری ہے تو چیزیں عدم ہوری میں اور اس طرح اس کی جملہ صفات کاعمل ہو رہا ہے۔ وجودیوں کی زبان میں ہم یہ کمیں سے کہ جملہ اشیااللہ تعالیٰ کی صفات کامظریں۔ اگر ان جملہ صفات تے لئے ایک لفظ نور استعال کریں سے تو ہم کمہ دیں سے کہ کائنات اور اس کی اشیامی اللہ تعالی کے نور کا ظہور ہے۔استاد عبداللہ کی مثال کی طرح میال بھی ہد مراد نہیں کہ ذات (اللہ)اشیامی حلول کر من ہے یا ان ے اس کا اتحاد ہو گیا ہے یا صفات اپنی تجسم یا مائع شکل میں داخل اشیاہو گئی ہیں۔ ہر گزایسا نہیں 'یہ نہ ممكن باورند قرين عقل-ايماسوچنابهي اينانداق اژاناب اور شرك كى بات كرناب - ذات ذات ب اوراشيا اشیا- صفات صفات میں اور اشیا اشیا- اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ - شے اور بندہ کو اللہ سمجھ لینا کفر مطلق ہے-وجودیوں کاریا عملی مشاہرہ ہے اس لئے وہ اشیا کو تعینات کہتے ہیں۔ ان تعینات کو ذات یا صفات سمجھ لیناان ك نزديك ناداني اور خلاف توحير ب- وه توبير كتي بيس كه ان تعينات كيس يرده الله تعالى كانور متجلى ب-جو ان کے وجود بعنی موجود ہونے کا باعث بناہے۔اگریہ جملی نور کار فرمانہ ہوتی تو اشیاعدم رہتیں اور اب بھی اگر ۔ یہ نور ان میں معجلی نہ رہے تو یہ پھرعدم ہو جائیں۔وجودی صوفی اشیایا تعینات کے پیچیے اس نؤر کو معجلی دیکھے کر كمد افعتاب مرزره من الله كانورب يا مرذره الله ك نور (جوجامع صفات ب) كامظر باور جو نك اس وقت اشیاع خارجی یعنی تعینات اس کی مشاہراتی تظروں نے غائب ہوتے ہیں اور صرف جملی صفات باری تعالی ( نور) عی اس کے مطابرہ میں ہوتی ہے اس لئے وہ پکار افعتای "ممہ اوست "لیعنی سب کھے وی ہے - یہ بات كرنے كا ايك وجودي اسلوب ہے جس سے مراديہ ہے كہ ہرشے ميں نور خداكى جلوه كرى ہے نہ كہ ہر شے خدا ہے - اور جو تک اشیاکی کثرت میں اللہ تعالی کانور واحد کار فرماہو آے اس لئے وہ یوں بھی کسہ دیتے یں کہ کارت میں وحدت ہے۔

مثال نبرا

پاکستان میں پاتی کا ایک ڈیم (بند) ہے جس کاذاتی نام تربیلاہے ۔ پانی کی تربیل اور بجلی کی رواس کی صفات میں ۔ ان میں سے بجل کی صفت کو لیجئے سے ایک مسلسل رو کی طرح بند (ڈیم ) کے بجل گھرے ہوتی ہوتی ہوتی ملک

آفآب آفآب کار تو ہو تو درات پھر ہے جان ہو جائیں۔ اس طرح کا نتات ہیں جو عدم تھی دجود مطلق کے جان ہو جائی ہوتا ہیں۔ اس طرح کا نتات ہیں جو عدم تھی دجود مطلق کے تھیاتی پر تو سے جان آگئی۔ اور اس کا ذرہ ذرہ متحرک ہوگیا۔ آفآب وذرہ کی طرح دجود مطلق اور کا نتات ہیں بھی پر تو بھی کا تعلق ہے۔ ورنہ کا نتات کا نتات ہے ' وجود مطلق ' وجود مطلق ۔۔۔ دونوں ہیں نہ اتحادہ اور بھی پر تو بھی کا تعلق ہے۔ ورنہ کا نتات کا کتات ہے ' وجود مطلق ۔۔۔ دونوں ہیں نہ اتحادہ اور نہ طلول ۔ آئی آخر ہیں ان علمی باتوں کو جو اب تک ہوئی ہیں چند مثالوں کی عدد سے سمجھیں۔ دل یک تظرہ راگر پر شگائی بروں آید اور صد بحرصانی (محمود شبستوی) دل یک تطرہ راگر پر شگائی بروں آید اور صد بحرصانی فرودار ہوں گے )

( اگر تو ایک قطرہ کے دل کو چرے گاتو اس ہیں سے سو بحرصانی فرودار ہوں گے )

ایک مدرس کی مثال لیس-اس کا بنانام (معنی ذاتی نام) عبد الله ب-اب اس کی محص صفات میں-اس نبت ے اس کے کچھ صفاتی نام ہیں مثلا "وہ تدریس کاکام کرتاہے۔اس صفت تدریس کی بنایر اس کا صفاتی نام ہدرس - وہ تقریر کر آے اس صفت تقریر کی بنایر اس کاصفاتی نام ہے مقرر - وہ علم دیتا ہے اس صفت علم کی بنایر اس کاصفاتی نام ہے عالم - علیٰ هذاالقیاس اس متم کی اس میں جنتی بھی صفات ہول گی ان کی نبت ہے اس کے صفاتی نام ہوں سے اور ان تمام صفات کامجموعہ اس کی ذات ہوگی جس کانام عبداللہ ہے جب ہم اس استاد عبداللہ کاذکر کریں گے تو ہم ایک ایے مخص کاذکر کریں سے جومدرس بھی ہے مقرر بھی ہے اور عالم بھی ہے اور اپنی مزید صفات کی بنایر اور بہت کچھ ہے۔ اگر اس کی تذریس و تقریر 'تعلیم و تربیت اور محبت و مجانس سے اس کے طالب علموں میں اس کی صفات جلوہ کر ہو جاتی میں اور وہ بھی اپنی استاد کی طرح کے مدرس 'عالم اور مقرر بن جاتے ہیں تو ہم علمی پیرایہ میں یوں کمیں سے کہ استاد عبداللہ کی صفات اس کے طالب علموں میں جلوہ کر ہو مئی ہیں اور اگر علائے وجود کے بیرایہ میں بات کرنی ہوتہ ہم یوں کمیں سے کہ استاد عيد الله ك طالب علم اس كى مفات ك مظرين مح بي يا برطالب علم من اس كى مفات كاظهور موكيا ب-ظاہرے اس طرح بات كرنے سے يہ مطلب اخذ نہيں كياجا سكاك استاد عبدالله خودان لاكوں ميں ساكياہے-استاد استاد ہے اور الگ کری پر بیشا ہے اور طالب علم طالب علم جو الگ بنجوں پر بیٹے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں كمه كية كم استاد عبدالله كى صفات كوئى مجسم يا مائع في تحص جوان طالب علمول من داخل مو من بيل بلك استادی صفات تواس کی ذات میں برستور موجود ہیں اس سے الگ نہیں ہو تعیں 'طالب علموں میں صرف ان مفات کا انعکاس ہوا ہے - وجودیوں کی زبان میں ہم یوں کس سے کہ استاد عبداللہ کی صفات اس کے طالب

تواس کامقصود بھی آئیندو عکس کی مثال کے طور پر ہو آہے۔اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کا بنات مین حق ہے تو اس کامقصود بھی آئیندو عکس کی مثال کے طور پر ہو آئے۔ اس سے مرادید نہیں کہ کا کنات میں (ہو بہو) حق ہے بلکہ اصطلاح وجود میں میں حق سے مراد ظہور تجلیات حق ہو آئے۔ متصود یوں کہنے نے یہ ہو آئے کہ کا کنات کا اپنا وجود نہیں ہے۔ صرف حق کا وجود ہے جس کی وجہ سے کا کنات موجود ہے۔

#### مثل نبرم

انسانی جم کے اندر جو روح ہے یا جان ہے وہ سارے بدن میں جاری و ساری ہے۔ ہر چھوٹے بڑے

پاک ٹاپاک حصہ جسم میں وہ موجود ہے لیکن کیا ہم اس جسم کے کسی جھے کو سے کسہ کے ہیں کہ سے روح ہے

حال تکہ وہ اس کے اندر موجود ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کمہ کے کہ روح فلال پاک جھے میں تو موجود ہے اور فلال

کے کونے کونے میں اشیا کو روش کرنے اور حرکت دیے میں گلی ہوئی ہے۔ کار خاند ، مضین ، پکھا ، لب ، ٹوکا ، بیلنا ، غرض کد ہزاروں ، لا کھوں چیزوں میں کام کرری ہے۔ اب دیکھیں اشیاتو لا تعداد اور کشریں لیکن ان کے پس پر دہ جو بکل کی روئے وہ داحد (ایک ) ہے۔ یہ سب اشیا بنی حیات اور حرکت کے لئے اس رو کی محاج ہیں۔ اگر بکلی کی روان میں ہے تو وہ زندہ لینی روش و محرک ہیں اور اگر یہ روند ہو تو وہ مردہ لینی ہے حرکت اور بے روشن ہیں۔ اگر کوئی یوں کمہ دے کہ ان اشیاکا وجود بکلی کی روکا مربون منت ہے یا یوں کمہ دے کہ ان جملہ اشیامیں بکلی جلوہ گر ہے یا یوں کمہ دے کہ ان اشیاکا وجود ہوں کی زبان میں ترجمانی کریں تو ڈیم کوؤات (اللہ) یا عیب کی بات ہے۔ ڈیم ، بکلی گر اور اشیاکی اگر ہم وجود یوں کی زبان میں ترجمانی کریں تو ڈیم کوؤات (اللہ) یا عیب کی بات ہے۔ ڈیم ، بکلی گر کو نور محر صلی اللہ علیہ و سلم اور اشیاکو بکلی کا مظر کمیں ہے۔ جس طرح ڈیم (بند) کئی کوصفت (نور) بکل گھر کو نور محر صلی اللہ علیہ و سلم اور اشیاکو بکلی کا مظر کمیں ہے۔ جس طرح ڈیم (بند) نئی کوصفت (نور) بکل گھر کو نور محر صلی اللہ علیہ و سلم اور اشیاکو بکلی کا مظر کمیں ہے۔ جس طرح ڈیم (بند) نئی کوصفت (نور) بکل گھر کو نور محر صلی اللہ علیہ و سلم اور اشیاکو بکلی کا مظر کمیں ہے۔ جس طرح ڈیم (بند) نئی کوصفت (نور) بحل گوروں کی زبان میں ترجمانی کر ہوروں کی اس اس کے دوروں کی نہاں باتان باتا حتا ہے۔ صوفیاتے وجود دی علا" نہ حلول۔ اتحاد و طول کا خیال کرنا ہے اور محرت میں کھرت کی اصطلاحوں سے جملانے ان اور عمل خاتوں غلط فریاں بھیلا فرمیاں بھیلا دوروں کیکل کا معرف بھیل ہوں ہوں ۔

#### مثال نبر

آپ ایک آئینہ کے مامنے کوڑے ہیں اور آپ کا صاف و شفاف عکس اس ہیں دکھائی دے رہا ہے تو کیا اس حالت ہیں آپ آئینہ کے اندر حلول کر گئے ہوتے ہیں ہرگز نہیں آپ تو باہر کھڑے ہیں لیکن آئینہ ہیں ہی ہیں۔ ای طرح اگر ایک صول کے آئینہ قلب ہیں حق سجانہ تعالیٰ کی صفات کا عکس جلوہ ہو تو کیا آپ اے حلول ہے تعبیر کریں گے بالکل نہیں۔ باری تعالیٰ (ذات) تو آپ سے باہر نہ جانے کماں ہے۔ آپ کا قلب تو محض اس کی تجلیات کا آئینہ بنا ہوا ہے اور بس۔ ہی مغیوم ہے اس مدیث کا کہ اللہ تعالیٰ اگر کہیں ساسکتا ہے تو وہ بندہ مومن کا دل ہے۔ یہاں ساکتے کے معنی اللہ کے بندہ مومن کے قلب کے اندر حلول کر جانے کے نہیں بلکہ آئینہ و علی کی فہ کورہ بالا مثال کی طرح آئینہ قلب مومن ہیں متبیلی ہونے کے ہیں۔ بات بھی یاد رہے کہ ہر مخض کا قلب چاہ وہ مسلمان تی کیوں نہ ہو ان معنوں ہیں آئینہ نمیں ہو تا بلکہ یہاں مراد ان صاحب ایمان لوگوں کا قلب ہے جنوں نے ریاضت و مجاہدہ کی صر آزما منزل سے گزر کر بلکہ یہاں مراد ان صاحب ایمان لوگوں کا قلب ہے جنوں نے ریاضت و مجاہدہ کی صر آزما منزل سے گزر کر اس کانز کیہ اور تصفیہ کر لیا ہو تا ہے۔ اپنی وہ قلب جی ہیں سے غیر خداکاکو ڈاکرکٹ نگل چکاہو تا ہے اور اللہ بی گلہ یہاں مراد ان صاحب ایمان لوگوں کا قلب جی جنوں نے ریاضت و مجاہدہ کی صر آزما منزل سے گزر کر اس کانز کیہ اور تصفیہ کر لیا ہو تا ہے۔ اپنی وہ قلب جی محتول سے میں خدر فداکاکو ڈاکرکٹ نگل چکاہو تا ہے اور اللہ بی گاہو تا ہے۔ وہ وہ دب اللہ تعالی کے متعال سے کتے ہیں کہ وہ ہرشے میں ظہور کے ہو گ

چیزدرست ہے۔ اشیا کا موجود ہونا یا تیم افرمان ان کا موجود نہ ہونا۔ فاہر ہے اللہ کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا غلط ہے تو یکی کہ جس کو ہم وجود فیر اللہ یا فیر اللہ کے طور موجود دیکھتے ہیں وہ ہماری پانچوں حسوں کے اعتبارے تو موجود ضرور ہے لیکن حقیقت میں موجود نہیں ۔ یعنی مرزای کے بقول " ہر چند کمیں کہ ہے نہیں ہے "کی صورت بنی ہوئی ہے۔ اس بات کا سمجھنا عقل اور علم کے بس میں نہیں اس کو ایک وجودی صوفی ہی سمجھا سکتا ہے 'جس نے ہر شے کو فور حق سمحانہ تعالی کا مظرد کھا ہے اور یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہر شے بذات فود موجود نہیں بلکہ صفات خداوندی کے ظہور کی وج ہے موجود ہے۔ اس لئے اس کو موجود کمیں گے وجود نہیں کیوں کہ اصطلاح تصوف میں وجود صرف اس ذات کا ہے جو بخود قائم ہے۔ جو اپنے ہونے میں کسی کی محتان نہیں اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے 'اس کے سواجو کچھ ہے وہ چو نکہ حق کی وجہ سے وجود رکھتا ہے اس لئے اس کو موجود کمیں گے وجود اللہ اللہ "کی اس کو موجود کمیں گے وجود اللہ اللہ "کی اس کو موجود کمیں گے وجود اللہ اللہ "کی اس کو موجود کمیں گے وجود اللہ اللہ "کی اس کو موجود کمیں گے وجود اللہ اللہ "کی اس کے سونیا وجود کمیں کہ جو نہیں کہ ہے نہیں ہے "کے زمرے میں آتا ہے اور " لا موجود اللہ اللہ "کی دیل بنآ ہے۔

مرزا غالب اس كى تائيد مين أيك غزل كے قطعه بند 'اشعار مين يوں فرماتے ہيں -ہرزا غالب اس كى تائيد مين أيك غزل كے قطعه بند 'اشعار مين يوں فرماتے ہيں -ہر رنگ مين بمار كا اثبات چاہئے يعنى بعسب گردش بيانه صفات عاشق بيث مست مے ذات چاہئے

مرزا غالب فراتے ہیں کہ بماری رو تو ایک ہے 'واحد ہے لیکن جب گلتان ہیں کپنی تو نوع ہو توں ۔

ھکلوں اور طرح طرح کے رگوں 'ورخوں ' پودوں ' شاخوں ' پچوں ' بجلوں ' پچواوں کو وجود بخشے کاباعث بی ۔

اگر ان نوع ہو نوع اور رنگ برنگ پچواوں ' پچوں ' بجلوں شاخوں کے پیچھے کوئی جھانکنے والی آ تھے ہو تو وہ کہ اشے گی کہ اشیائے گلتان تو طرح طرح کی ہیں لیکن ان سب کے پیچھے بماری ایک ہی رو کار فرما ہے جس کے ہوئے ہا ان اشیاکا وجود ہو اور جس کے نہ ہونے ہان کا وجود ختم ہو جا آ ہے ' بجساکہ خزاں میں دیکھا گیا ہوئے ہو ان اشیاکا وجود بمار کا ہو والمیاکا نہیں ان کو وجود ختم ہو جا آ ہے ' بجساکہ خزاں میں دیکھا گیا ہے ' اس لئے اصل وجود بمار کا ہو والمیاکا نہیں ان کو وجود نہیں بماری وجہ سے موجود کمیں گے ۔ اصطلاح تھوف میں ان کو اعتباری اور اضافی کمیں گے ۔ کیوں کہ وہ کی دو مرے وجود کی وجہ سے قائم ہیں ۔ صوفیائے وجود کی بار بھی ان کو اعتباری اور اضافی کمیں گے ۔ کیوں کہ وہ کی دو مرے وجود کی وجہ سے قائم ہیں ۔ صوفیائے وجود کی بار بھی بار بھی وجود کا کانت کی جتنی اشیا ہیں ان کے پیچھے مرف وجود کی بمار بھی بمار بھی بمار بھی وجود کا کانت کی جتنی اشیا ہیں ان کے پیچھے مرف ایک میں بمار بھی بمار بھی بمار بھی وجود کرف وہود کا نور کار فرما ہے ۔ ہیں مفعوم ہے وحدہ الوجود کا بیضی وجود مرف واحد ہے اور وہ ہے اللہ تعالی کا دجود جس کی صفات کی جلوہ گری سے اشیائے کا کانت کی کئرت موجود ہے اور وہ ہے اللہ تعالی کا دجود جس کی صفات کی جلوہ گری سے اشیائے کا کانت کی کئرت موجود ہے اور وہ ہو اللہ تو اللہ کانور کی صفات کی جلوہ گری سے اشیائے کا کانت کی کئرت موجود ہے اور

الماك عصم موجود سيس ب كول كراس كى الى ياكى كانقاضايه بكروه صرف ياك اعضامي موجود ا لكن حقيقت ميں يوں شيس ب روح بدن كے مرجع ميں موجود ب جاب وہ پاك بيا باياك -وہ بدن كے مسى حصے كے باك مونے سے باك نميں موجاتى اور ممى علياك حصے ميں موجود مونے سے علياك نميں بن جاتی وہ جمال بھی ہو بدن کے خارجی اثرات سے الگ اپنی صفت پاکی پر موجود ہے۔اس بات کو ہم ایک اور مثال سے بخولی سمجھ سکتے ہیں۔ سورج کی وحوب 'جاند کی ضیا' شمع کی روشنی وغیرہ اپنی کردو پیش کی ہرشے پر بِ تی ہے - ان میں پاک اشیابھی ہیں اور علیاک بھی - کیاان اشیار بڑنے سے سورج کی یا جاند کی یا شمع کی شعائيس پاک و ناپاک مو جاتي ميس - برگزشيس - وه بذات خود پاک و شفاف ميس سمي پاک و ناپاک شے پر برانے يا ان میں ہونے سے وہ پاک و عاپاک شیں ہو تیں - بعینہ اللہ تعالی کی صفات کی جملی کسی پاک یا عاپاک شے میں جاری وساری ہونے سے پاک و ناپاک نمیں ہوتی 'وہ تو بذات خور پاک ہے۔وہ گائے میں ہو بھری میں ہو 'مندر میں ہو استجدیں ہو 'مومن میں ہو 'كافريس ہو 'كائنات كى كسى شے میں ہو اس شے يا اس كى صفات سے ملوث سیں ہوتی - روح وبدن کی فدکورہ مثال میں جس طرح ہم نے یہ کماہے کہ روح سارے بدن میں جاری وساری ہوتی ہے 'بدن کے کسی ایک حصہ کو پکڑ کرہم یہ نہیں کمہ سکتے کہ روح صرف یمال مقیدہے یا یہ بھی نیں کمہ کتے کہ جم کے مخلف اعضایا یورابدن روح ہے ای طرح خداکے نور کونہ تو کا نکات کی کسی ایک فے تک محدود کر سکتے ہیں اور ندید کمد سکتے ہیں کہ اشیائے کا نکات نور ہیں۔جس طرح روح (جان) اعضااور بدن کے اندر ہے ای طرح نور مطلق بدن 'کا تنات اور اس کے اعضا کے اندر ہے 'خارج میں نمیں - خارج میں جو کچھ ہے وہ اس کے تعینات ہیں ان کو نور یا الحق سمجھ لینا عقل کادیوالیہ پن ہے۔ صوفیائے وجودی ای لئے اشیا کو اس نور کا خول مجھتے ہیں 'خود نور نمیں کہ بیہ شرک اور زندقہ ہے۔

سب سے خوب صورت مثال مرزاغالب کے چند شعروں میں ملتی ہے۔ وہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جب "لاموجود الااللہ" (اللہ کے سواکوئی موجود نہیں) تیرا فرمان ہے تو چربے سب کچے جو تیرے سواموجود ہے یہ کیا ہے۔ ایک غزل مسلسل میں مرزا اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں۔

گرچہ تجھ بن نمیں کوئی موجود پھریہ بنگامہ اے فداکیا ہے۔ یہ بری جرہ لوگ کسے ہیں فرن، عشو، ، ادا لیا ہے اگلے اشعار میں مرزانے فیراللہ یعنی اور کئی اشیا کاذکر کیا ہے اور بھی ہے چھاہے کے دونوں میں سے کون ی كثرت ميں وحدت كا سال پيدا ہو كيا ہے -

مرزا خالب نے یماں ایک اور پے گی بات کی ہے اور وہ یہ کہ ہمار یہ منزلہ ذات کے ہے اور اس کی روجو
گلتان میں اپنا کام کر رہی ہے معنولہ صفات کے ۔ ایک مشاہرہ کرنے والا جب گلتان کی ہرشے کے پیچے
بدار کی اس روکو دیجت ہے تو در اصل وہ بدار کو نہیں بدار کی صفت کو دیجت ہے۔ اہل تماشا کاکام صرف تماشا ہے
صفات نہیں ہونا چاہئے بلکہ تماشائے صفات سے تماشائے ذات کرنا چاہئے ۔ سلوک کے راستے میں صفات
میں مم ہو کر رہ جانا اور دیدار ذات کی منزل کی طرف نہ بر حنامسلک تصوف کے ضاف ہے۔ صفات خداوندی
کے ظہور کے تماشامیں ذات کی معرفت صاصل کرنا ہی صوفی کا مقصد ہے "کمال زندگی دیدار ذات است "کا فرو اقبالی ای طرف اشارہ کر رہا ہے ۔ مرزا نے اس کو اپنے رنگ میں یوں کمہ دیا ہے۔

یعن بعصب گردش بیانہ صفات عارف بیشہ مست کے ذات جاہئے میں بعضے امری ہوئے اور اسے بھے امید ہے کہ میں وحدہ الوجود بیسے نازک اور دقیق مسئلہ کو عام کی قاری کی ذہنی سطح پر لانے اور اسے آسان کرکے سمجھانے میں ضرور کامیاب رہا ہوں گا۔ پھر بھی اگر اہمام باقی رہ گیا ہو تو کسی روشن ضمیرانسان اور مرد کامل کی صحبت اختیار کریں اگر صدتی و خلوص اور صفائی نیت کے ساتھ ایسا کیا گیا اور مجاہدہ و ریاضت کی مہت طلب اور صبر آزما گھاٹی ہے گزر کر منزل مشاہدہ تک رسائی حاصل کرلی گئی تو تفکیک ہے نکل کر علم الیقین اور عین الیقین ہوئے ہوئے جن الیقین نہ ہوا تو علم الیقین ضرور حاصل ہو جائے گا۔ انشاء اللہ الیقین اور عین الیقین ہوئے گا۔ انشاء اللہ

ا اقبل عافر کے گرفتار غلای ہے بدتر بے بیتن (اقبل)

## بابجهارم

## وجودو شهود كامعامله

عمد حاضرے تصوف نا آشنامسلمانوں اور غیرمسلموں نے ایک بات شدومد کے ساتھ کھی ہے کہ وجودو شود دو مختلف الاطراف چیزیں ہیں - اور حضرت مجدوالف ثانی رحمته الله علیہ جو وحدہ الشمہو د کے بڑے واعی 'شارح اور مبلغ سمجے جاتے ہیں وہ وحدۃ الوجود کے عظیم تکت رس اور تکتہ بیاں صوفی شخ محی الدین ابن عني المعروف به يفخ اكبرك عقيده و فلف ك ظاف ين - جمال تك اس فقير مولف كو علم و مطالعه اور صحبت و مجالست بزرگان سے ان دو مصطلحات کے معانی و ارواح کی تضیم ہوئی ہے وہ یک ہے کہ وجود و شہود میں صرف لفظی فرق ہے۔مثابراتی نزاع اور اختلاف کوئی نہیں۔ یہ اختلاف و نزاع کی بات یار لوگوں نے صوفیائے وجودی کو ' جن میں چودہ سوسال کے تقریباسارے می بزرگ شامل ہیں 'دانستہ یا نادانستہ بدنام كرنے كے لئے كى ہے - اكبرى دور الحاديس جانل صوفيا اور علانے وحدہ الوجودكى غلط تعبيرات سے مسلمانوں میں جو غلط فنمیاں پھیلا رکھی تھیں اور اس سے اتحاد و دخول اور ہرشے کے خدا ہونے کی باتین عام کرر تھی تھیں اور ان سے لوگوں کو بیچانے کے لئے انہوں نے اس اصطلاح وحدۃ الوجود بی کوبدل دیا اور اس کی جگہ وحدة الشهود كي اصطلاح رائج كردي جس كامتصود وي ب جو ثقه وجودي صوفيا كتے ہيں - جمال تك ہر شے کے پس پردہ نور خدا کے متجلی ہونے کا تعلق ہے دونوں نے ایک بی شے کامشاہرہ کیا ہے۔ فرق مشاہرہ میں نمیں فرق اس مشاہرہ کی علمی تعبیر میں ہے - وجودی یہ کہتے ہیں کہ حق سجاند تعالی کی جن صفات کااشیا میں انہوں نے مشاہرہ کیا ہے وہ ذات ہے الگ نہیں ۔ وہ انہیں ظہور ذات (یا عین ذات ) کہتے ہیں - جب کہ شودی مفات کو ذات کے ظبور کی بچائے انہیں ذات کا ظل کہتے ہیں۔مقصود دونوں کا ایک بی ہے صرف لفظی فرق ہے۔ جمال تک اشیا کے پس پردہ نور خداوندی کے مشاہرہ کا تعلق ہے وہ مکسال ہے۔ ان دونوں میں اس بارے میں کوئی اختلاف نمیں دونوں اشیا میں نور باری تعالی موجزان دیکھتے ہیں فرق اس مشاہدہ کے فکری اور علمی رخ یا نفظی تشریح میں ہے ۔ لیعنی جو پچھ انہوں نے اشیا کے باطن میں دیکھا ہے وہ خدائے الگ ہے یا خدا کا عین ہے ۔ یعنی ای کاظہور ہے دراجیل بید ذات اور صفات میں تعلق کی بحث ہے - ذات تو

89

(ظهور) ب يعنى سايد معدوم ب اور فض موجود ب اور بس -

اس تحقیق ہے لازم آیا کہ صوفیا کے زدیک اشیاحی تعالی کے ظہورات ہیں نہ حق جل سلطانہ کا عین (اینی آپس میں ہو ہو ہو ہونا)۔ پس اشیاحی ہیں نہ کہ حق جل شانہ ہیں۔ پس ان کے کلام " ہمہ اوست " کے معنی " ہمہ از اوست " ی ہے جو علماکرام کامخار ہے اور علائے کرام اور صوفیائے عظام (کٹر ہم اللہ سمانہ الی یوم القیامتہ) کے در میان فی الحقیقت کوئی نزاع ثابت نہیں ہو آاور دونوں باتوں کا مال و انجام ایک بن جاتا ہے البتہ اس قدر فرق ہے کہ صوفیا اشیاکو حق تعالی کے ظہورات کہتے ہیں اور علماس لفظ سے پربیز کرتے ہیں باکہ طول و اتحاد کے وہم سے محفوظ رہ سکیں "

شخ سرہندی مزید کہتے ہیں " صوفیا اگر چہ عالم کو معدوم خارجی جانتے ہیں لیکن خارج میں اس کا وہمی وجود ثابت کرتے ہیں اور اے اراد تا خارجی کہتے ہیں اور وہمی خارجی کثرت کا انکار نمیں کرتے اس کے ساتھ یہ بھی کتے ہیں کہ اس وہمی وجود نے جو خارج میں نمود پیدا کیا ہے اس فتم کے وجودات خارجیہ میں سے نہیں جو وہم کے زوال ہے زائل ہو جائے اور قیام واستقرار نہ رکھ سکے بلکہ سے وہمی وجود اور خیالی نمود چو نگ حق تعالى كے فعل اور اس كى بلند ذات كى قدرت كالمه كے انتعاش سے باس لئے زوال اور خلل سے محفوظ ہے اور اس جمان کامعاملہ اس سے وابستہ - سوفسطائی جو عالم کو اوبام و خیالات جانتا ہے اشیاکے زوال کو وہم کے زوال سے متعلق کر آہے اور کہتاہے کہ اشیا کا وجود ہمارے اعتقاد کے آبع ہے۔نفس امریس وجود و جبوت سیس رکھتے آگر آسان کو زمین اعتقاد کرنے تو زمین ہے اور زمین جارے اعتقادے آسان ہے اور آگر شیری چزکو تلخ جانیں تو تلخ ہے اور تلخ ہارے اعتقادے شیری ہے - مخضریہ کہ یہ بے عقل لوگ ( ایعنی فسطائی لوگ ) صانع مختار جل سلطانہ کی ایجاد کا انکار کرتے ہیں اور اشیاکو اس بلند ذات کے ساتھ قائم نہیں جانے تو خود بھی مراہ ہوئے اور دو مروں کو بھی ممراہ کیالیکن صوفیا اشیاکو خارج میں وجود و ہمی کے ساتھ جو قیام اور استقرار ز کھتا ہے اور جو وہم کے ارتفاع ہونے سے مرتفع نہیں ہو گا ' ثابت کرتے ہیں اور اس جمان کو جو دائلی اور ابدی ہے اس وجود ہے (یعنی جمان دنیاہے) وابستہ رکھتے ہیں علافارج میں موجود جانتے ہیں اور احکام ، خارجی ابدی اس پر مرتب کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اشیا کو وجود حق جل وعلا کے پہلومیں ضعیف و تحیف تصور كرتے بين اور ممكن كے وجود كو واجب تعالى كے وجود كى نبت نيت جانے بين - ليل فريقين كے زدیک وجود خارج می طابت ہو گیا کیو تک اس دنیا اور آخرت کے احکام اس سے دابستہ میں اور وہم و خیال کے ارتقاع سے اس کا زوال نمیں ہو تا۔ تو نزاع شتم ہو منی اور خلاف دور ہو کیا صرف اتنی بات ہے کہ صوفیا اسے وجودو ہی کہتے ہیں۔ اس بنام کہ عروج کے وقت اشیا کاوجود ان کی نظرے پوشیدہ ہوجا آے اور وجود حق کے

واجب الوجوب یا وجود مطلق ہے اور جو پھے اشیاض مشاہدہ کیاجا آئے وہ اس کی صفات کی بھی یا نور خداہے۔

یمال علمی طور پر سوال ہے پیدا ہو جا آئے کہ صفت ذات ہے الگ ہے یا عین (ظمور) ذات ہے ۔ جنہوں نے
عین ذات کما وہ وجودی بن گئے اور جنہوں نے ذات ہے الگ کما وہ شودی ہو گئے ۔ اسے ایک مثال ہے
مجھیں ۔ ریل گاڑی کو ذات سمجھیں اور اس سے پڑی پر دو ڑتے ہوئے گھٹ گھٹا گھٹ کی جو آواز آتی ہے
بنا پر ۔ انہوں نے اپنے اگلے مقام کی سریمی وجودیوں کی اصطلاح عین کے بدلے ظل کی اصطلاح استعمال کی
بنا پر ۔ انہوں نے اپنے اگلے مقام کی سریمی وجودیوں کی اصطلاح عین کے بدلے ظل کی اصطلاح استعمال کی
ہو ۔ بس کی علمی اختیاف ہے دو توں میں سروجودی میں جس کو وہ عین جن کہتے تھے سریشہودی میں اسے
طل جن کہنے گئے ۔ پہلے جس کو وہ حق کالیمنی اساو صفات حق کا (یا نور خداکا) ظہور کہتے تھے اب ظل (سابی)
کہنے گئے ۔ بس کی ہے اختیاف وجود وشود کے مقام کا ۔ چنانچے حضرت مجدد اپنے ایک کمتوب میں علاء اور
صوفیا میں اختیاف کی بات کے ضمن میں کہتے ہیں

"اس بحث كى تحقيق فقيرنے اين مكتوبات و رسائل ميں تفصيل سے لكھ دى ہے صوفيوں ميں جو وحدج الوجود كا قائل ہے اور اشياكو حق تعالى كاعين ديكھا ہے اور "بهد اوست" كا تحكم لگا تاہے "اس كى مراديد نمیں کہ اشیاحی تعالی کے ساتھ متحد ہیں اور تنزوں، منزل کرے " تشبید ہو می ہے یا واجب ممکن بن گیاہے اور بے چون 'چون میں آگیا ہے کیونکہ مید سب کفروالحاد و زندقہ ہے وہاں ند اتحاد ہے ند عینیت ند تنزل ند تنبيد تو وه "سجاند الان كماكان" ب توياك ب - وه جوند اين ذات من متغيره و سكتاب ند مغات مين ند حدوث الوان میں این اساکے ساتھ متغیرہو سکتا ہے وہ سجانہ تعالی اپنی ای صرافت اطلاق پر ہے اس نے وجوب كى بلندى سے امكان كى يستى تك ميلان شيس فرمايا بلك "جمد اوست كامعنى ہے كد اشياشيں ہيں اور وہ تعالی و نقل س موجود ہے۔ منصور نے جو اناالحق کمااس کی مرادبیہ نہیں کہ میں حق ہوں اور حق تعالی کے ساتھ متحد ہوں کہ یہ معنی کفرے اور اس کے قبل کا موجب بلکہ اس کے قول کا معنی ہے " میں نہیں ہوں حق سحانہ تعالی موجود ہے " - صرف اتن بات ہے کہ صونیا اشیا کو حق تعالی و نقل سے ظہورات جانے ہیں اور اس كى اساد صفات كاجلوه كاه قرار ديتے ہيں ' تنزل كے شائبد اور تغيره تبدل كے كمان كے بغير جس طرح سابيہ مخض ے دراز ہو تا ہے لیکن سے نہیں کما جاسکتا کہ وہ سابیہ اس مخص کے ساتھ متحدہ اور عینیت (ہوب ہو ہونے) کی نبت رکھا ہے یاوہ مخص تنزل کر کے سامید کی صورت میں ظاہر ہوا ہے بلکہ وہ مخص ای اصالت كى صرافت پر ب اور سايداس سے وجود ميں آيا ب ب شائب تغيرو تبدل ---- آگر چه بعض او قات ايك جماعت جس نے اس مخض کے وجود کی ساتھ کمالی محت پیدا کرلی ہوتی ہے اس کی نظرے سایہ یوشیدہ ہو جاتا ہے اور مخص کے سواکوئی چیزمشہود نہیں ہوتی ہو سکتاہے کہ ایسے لوگ کمیں کہ سابیہ مخص کاعین

تخیل کے انتہار سے نفس امری ہوا ہیں اطلاق و تقید کے ملاحظہ سے ان دونوں میں بلحاظ نفس امر تاقص نہ رصا اور اجتماع نقیضین ثابت نہ ہوا"

یہ وہمی وجود صرف اختراع وہم سے حاصل نہیں ہواکہ وہم کے زوال سے زائل ہو جائے بلکہ حق تعالی جل وعلا کے فعل سے مرتب وہم میں حاصل ہوااور استحکام پیداکیا ہے۔ اس بنایر ناچار وہم کے زوال سے خلل یزر نسیں ہو آاور وجود وہمی اس اعتبارے کہتے ہیں کہ حق سجانہ تعالی نے اس مرتبہ حس وہم میں پیدا فرمایا ے اور جب اس بلند ذات كافعل خلق ہے توجس مرتبہ ميں بھى ہوگا زوال و خلل سے محفوظ ہے اور حق سجانہ تعالی نے جب اے پیدا کیاتو ناجار نفس امری بھی ہواجس مرتبہ میں بھی ہوگا اگرچہ نفس انفس الامری نہ ہو صرف انتہار ہو لیکن اس مرتبہ میں اس کی پیدائش نفس امری ہے اور وہ جو میں نے کماکہ حضرت حق سجانہ تعالی نے مرتبہ حس و وہم میں پیدا کیا ہے بعنی اشیاکو مرتبہ ایجاد میں پیدا فرمایا ہے کہ مرتب کے لئے حصول اور جُوت سی ہے مگر صرف حس و وہم میں -- جیسے ایک شعبدہ باز غیرواقع اشیاکو واقع کی صورت میں طاہر کر آے اور ایک چیز کو دس چیزیں کر کے دکھیا آے حالا تک ان دس چیزوں کے لئے حس ووہم کے سوا کوئی جوت نمیں اور نفس امریس صرف ایک ہی چیز موجود ہے اور ان دس چیزوں کو جو ظاہر کیا ہے آگر قدرت كلمه خداوندي جل سلطانه سے ثبات اور استقرار پيداكردين اور خلل اور جلد ضائع ہونے سے محفوظ كرلين تو دی دس چیزیں نفس الامری بن جائیں گی تو اس انتہار ہے دس چیزیں نفس امری ہیں بھی اور نہیں بھی --ليكن دو اعتبارے --- اگر مرتبہ حس دوہم سے قطع نظر كرلى جائے تو معدوم بيں اور اگر حس دوہم كالحاظ كيا جائے تو موجود جیں - قصہ مشہور ہے کہ بلاد ہندوستان میں چند شعیدہ بازوں نے ایک بادشاہ کے سامنے شعیدہ باذی کی اس در میان میں طلعم و شعبدہ سے باغ اور آم کے درخت لوگوں کے سامنے لائے اور ایک عارضی نمود سے اشیں ظاہر کیااور انہوں نے اس مجلس میں سے بھی دکھایا کہ وہ درخت بڑے ہوئے اور انہیں پھل بھی نگا اور اہل مجلس نے ان پھلوں سے پچھ کھائے بھی ۔ مین اس وقت باوشاہ نے ان شعبدہ بازوں کو تحلّ كرنے كا تھم ديا كيونك اس نے ساہوا تھاكہ أكر ظهور شعبدہ كے بعد شعبدہ بازوں كو قتل كرديس تو وہ شعبدہ تدرت خداوندی جل ملطانہ سے اپنی اصلی حالت میں موجود رہتا ہے۔ اتفاق سے جب ان شعیدہ بازوں کو تحق كر دياكياتو أم ك ووور فت قدرت خداوندى جل سلطاند س اين اصلى حالت مي موجود رب اور مي نے سناکہ وہ در خت اس وقت تک موجود ہیں اور لوگ ان کے میوے کھاتے ہیں اور الله کی ذات کے لئے یہ كوئى مشكل كام بين"

" پس متازم صورت میں حضرت حق سحانہ تعالی نے جس کے سوا خارج میں اور نفس امر میں کوئی

مواانسیں کچھ نظر نیں آیا۔ علماس وجود پر وہم کے اطلاق سے پر پیز کرتے ہیں اور وجود وہمی نہیں کہتے باکہ کوئی کو آہ نظر اس کے زوال کا اعتقاد نہ کرلے اور اس طرح ثواب و عذاب ابدی سے انکار کر بیٹیے " وجود وہمی اور وجود خیالی جب کہ وہم و خیال کے زوال سے ضائع نہیں ہو تاتو نفس امری ہو گیا۔ اس لئے اگر تمام وہم کرنے والوں کا زوال فرض کرلیں تب بھی یہ وجود ثابت رہنا ہے ان کے زوال سے ہرگز زائل نہیں ہو تا اور واقع اور نفس الا مرکے ہیں معنی ہیں البتہ اس قدر ہے کہ نفس الامر ممکن کے وجود میں ثابت کیاجا تا ہو تا اور واقع اور نفس الا مرکے ہیں معنی ہیں البتہ اس قدر ہے کہ نفس الامر ممکن کے وجود میں ثابت کیاجا تا ہو اس نفس الامرکے سائنے جو واجب تعالی کے وجود میں ثابت ہے لاہفی کا تحم رکھتا ہے اور زود یک ہے اس نفس الامرکے سائٹ جو واجب تعالی کے وجود میں ثابت ہے لاہوں کی مسالک کے افراد کہ آپس میں بہت کہ اس سے موہوبات اور منتخبلات سے شار کیاجائے جس طرح کلی مسالک کے افراد کہ آپس میں بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں جس طرح ممکن کا وجود کہ واجب تعالی کے وجود کی نبت لاہمی "کا تحم رکھتا ہے اور زدیک ہے زیادہ فرق رکھتے ہیں جس طرح ممکن کا وجود کہ واجب تعالی کے وجود کی نبت لاہمی "کا تحم رکھتا ہے اور زدیک ہے کہ اس عدماد میں شار کیا جائے انڈا تی الحقیقت کوئی زداع اور اختیاف نہیں "

" دو توں چیزی نفس الامری ہیں و صدت وجود بھی نفس الامری ہے اور تعدد وجود بھی نفس الامری ہے لیکن جب اللہ مری ہے لیکن جب اجتماع نقیضین کا وہم بھی مر تفع ہے۔ یہ بحث ایک مثال ہے واضح ہو جاتی ہے بجت اور اختبار مختلف ہے اجتماع نقیضین کا وہم بھی مر تفع ہے۔ یہ بحث ایک مثال ہے واضح ہو جاتی ہے اس کے محض زید ہے اس کی صورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ صورت نہ آئینہ میں اراؤ خیال ہے زیادہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لذا اگر کوئی کے کہ میں موجود ہے نہ می آئینہ کی سطیع میں بلکہ آئینہ میں اس صورت کا وجود وہم کے اعتبار ہے ہو اور آئینہ میں اراؤ خیال ہے زیادہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لذا اگر کوئی کے کہ میں نے اور جب ذیر کی صورت آئینہ میں دیکھی ہے اے اس کلام میں عقالا اور شرعاً چاجا نیں اور حق سبھیں گے اور جب کہ قسم میں اس کا خمول کا بخی حق بی سے اس لئے اگر کوئی مختص ضم کھائے اور کے کہ اللہ کی حتم میں نے زید کی شکل میں آئینہ میں ویکھی ہے تو چاہینے کہ حائث نہ ہو پس اس کا ظ ہے آئینہ میں صورت زید کا عدم صول بھی نفس امر کے ہو اس سے کہ اگر تو ہم وہ تخیل کے واسطے ہے ۔۔۔۔۔۔۔ بجب معاملہ ہے تو ہم وہ تخیل کا اعتبار جو نفس امر کے منافی ہے میں اور جو تنہ ہو تنا (اسے ایک اور مثال ہے سبھیں)

"تغیل کا اعتبار جو نفس امری کے منافی ہے میں اور تو ہم وہ تخیل کے واسطے ہے۔۔۔۔ بجب معاملہ ہے تو ہم وہ تخیل کا اعتبار ہو نفس امری ہو تخیل کے اعتبار ہے خارج میں دائرے کی صورت پیدا کرلی ہے میں خارج میں دائرے کا عدم حصول بھی نفس امری ہے اور تو ہم وہ تخیل کے خارج میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے اور تو ہم وہ تخیل کے خارج میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے اور تو ہم وہ تخیل کے خارج میں اس کا حصول بھی نفس امری ہو تخیل کے خارج میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے اور تو ہم وہ تخیل کے خارج میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے اور تو ہم وہ تخیل کے خارج میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے اور تو ہم وہ تخیل کے خارج میں اس کا حصول بھی نفس امری ہے اور تو ہم وہ تخیل کے خارج میں اس کا حصول معل مطال خال ہے میں دائرے میں اس کا حصول مطال خال میں اس کا عدم حصول بھی نفس امری ہے اور تو ہم وہ تخیل کے خارج میں اس کا حصول میں نفس امری ہے اور تو ہم وہ تخیل کے خارج میں اس کا حصول میں اس کی عدم حصول مطال میں اگر کے کاند کر دو تعل کے خارج میں اس کی کاند کی معابل ہے میں اس کی کیا ہو کی کاند کی کی تو ہو کی کاند کی کاند کی کاند کیا

پهلامطلق اور دوسرامقيد ٢- تو همرے اس بحث ميں وحدہ الوجود مطلق نفس امرى ٢ اور تعددوجود توجم و

93

پیدا ہونے والا دائرہ مجاز کی طرح لیکن وہاں حقیقت یعنی نقطہ جوالہ مبحور ہے اور جو پلجے متعارف ہے یعنی دائرہ مجازے "

( مكتوب ١١٨ وفتر دوم بنام محمد صادق ولد محمد مومن )

اس کتوب شریف پر غور کریں اور دیکھیں کہ جن مجد دصاحب کو وحدۃ الوجود کا مخالف قرار دیا جارہا ہے وہ کس طرح وجودیوں پر کئے گئے اعتراضات کو رد کر کے ان کی حمایت اور ان کے مسلک کی صبح وضاحت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ان کے الفاظ اور بیرایہ سے افذ کرتے ہیں وہ درست شیں ہے۔اس کتوب شریف میں حضرت مجدد نے صوفیائے وجودی کی اور کئی باقوں مشلا صور علمید 'اعمیان ثابتہ وغیرہ کی بھی ان کے حق میں توضیح و تشریح کی ہے اور سب سے بردھ کریے کہ ایک مدت تک اپنی دریائے وحدۃ الوجود میں فوط خوری اور اس میں سے تایاب موتی نکالنے کی بات بھی کئی جگہ کی ہے۔ اپ والدصاحب کی بھی سر وجودی کا ذکر کیا ہے لیکن کمیں یہ نہ کما کہ میں غلط تھایا میرے والد غلط تھے ہاں انتا ضرور کیا ہے کہ میں اس مقام ہے اسکے مقام لیعن مقام نے بہتر تھا۔ یہ شیس کما کہ پسلاغلط تھا۔ ایک کمتوب کے مدرجہ ذیل اقتباس کو دیکھئے جس میں حضرت مجدد اپنے وجودی مقام اور میر کا ذکر فرمائے ہیں مندرجہ ذیل اقتباس کو دیکھئے جس میں حضرت مجدد اپنے وجودی مقام اور میر کا ذکر فرمائے ہیں

"کم عمری میں فقیر کا اعتقاد بھی تو حید وجودی والوں کے مشرب بعیساتھا۔ فقیر کے والد صاحب قد س مراہ بھی ہو فاہر اس مشرب پر بتے اور باطن کی پوری گرانی کے باوجود جو بے کیفی کے مرجہ کی طرف رکھتے تھے بھیشہ اسی طریقہ کے مطابق مشغول رہے اور فقیہ کا بیٹا نصف فقیہ کے مطابق فقیر بھی اسی مشرب سے از روئ علم حظ وافراور لذت عظیم رکھتا تھا یہاں تک کہ حق سجانہ تعالی نے فقیر کو طریقہ نقشیند ہے کی تعلیم فریائی اس طریقہ عالیہ بیس مجنت کرنے کے بعد تھوڑی مدت ہی میں توحید وجودی مشخف ہو گئی اور اس مرجہ کی کشف بیس فلوپیدا ہو گیا اور اس متام کے علوم و معارف کڑت سے ظاہر فرمائے گئے اور اس مرجہ کی باریکیوں سے کوئی کم ہی باریکی ہو گی جو مشخف نہ کی گئی ہو۔ بیخ تھی الدین ابن عربی کے معارف کے وقا کق بورے طور پر ظاہر اور واضح کے گئے اور جی ذاتی نے نصوص ( تھنیف ابن عربی ) نے بیان فرمایا ہے اور برکھن خورج ظاہر اور واضح کے گئے اور جی ذاتی نے نصوص ( تھنیف ابن عربی ) نے بیان فرمایا ہے اور نمیل کے مات عورج اسی کو قرارویا ہے اور اس جی گئی کی شان میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بچھ نمیں موائے عدم محض نمیات معلوم ہو کے اور سکر وقت اور غلبہ حال اس توحید وجودی میں اس کے ساتھ مخصوص کیا ہے وہ تفصیل سے معلوم ہو کے اور سکر وقت اور غلبہ حال اس توحید وجودی میں اس کے ساتھ مخصوص کیا ہے وہ تفصیل سے معلوم ہو کے اور سکر وقت اور غلبہ حال اس توحید وجودی میں اس کے ساتھ مخصوص کیا کہ بعض خطوط میں جو دھڑت خواج کی خد مت میں تھے گئے ۔ یہ دوبیت بھی جو مراسر سکر کے ساتھ تخصوص کیا کہ بعض خطوط میں جو دھڑت خواج کی خد مت میں تھے گئے ۔ یہ دوبیت بھی جو مراسر سکر کی ہو سے اس کی گئی کہ بعض خطوط میں جو دھڑت خواج کی خد مت میں تھے گئے ۔ یہ دوبیت بھی جو مراسر سکر کے ساتھ کئے ۔ یہ دوبیت بھی جو مراسر سکر کے سے دوبیت بھی جو مراسر سکر کیا ہے ۔ یہ دوبیت بھی جو مراسر سکر کے ہو کیا گئی ڈالے ۔

موجود نمیں ہے اپنی قدرت کالمہ ہے اسائی اور صفائی کمالات کو ممکنات کی صورتوں کے پردہ میں حس دوہم کے مرتبہ میں طاہر کیا ہے اور وجود وہمی اور جوت خیالی ہے ان کمالات کو اشیاکے آئیوں میں جلوہ کر کیا ہے بعی اسیا کو ان انسانی اسالات نے مطابل مرتبہ حس دوہم میں ایجاد فرمایا تو انہوں نے مودو ہمی اور جوت خیالی پیدا لیا لفذا اشیا کی ہمتی نمود خیال کے اعتبار ہے ہے ۔ لیکن جب کہ حضرت حق سجانہ تعالی نے اس نمود کو استقرار اور بات عطافر مایا ہے اور اشیا کی آفریش میں استوار کی واستحکام کی رعابت ہے اور معالمہ ابدی ہے ان کو مربوط کیا ہے اس بنا پر ناچار اشیا کا وجود وہمی اور جوت خیالی نفس الا مری ہو چکا ہے اور خلل ہے محفوظ ہو کیا ہے انڈا کما جاسکا ہے کہ اشیا خارج میں نفس الا مرک ہو چکا ہے اور نمیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار کے موجود ہیں بھی اور نمیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے موجود ہیں بھی اور نمیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے موجود ہیں بھی اور نمیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے موجود ہیں بھی اور نمیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے موجود ہیں بھی اور نمیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے موجود ہیں بھی اور نمیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے موجود ہیں بھی اور نمیں بھی لیکن دو مختلف اعتبار سے جیسا کہ کرر گزرا ہے "

"اس فقیرے والد بزرگوار قدس سرہ جوعلائے محققین میں سے تھے فرماتے تھے کہ قامنی جلال الدین اگروی نے جو جمع علی میں سے تھے جھے سے بوچھا کہ نفس الا مریس وحدت ہے یا کثرت اگر وحدت ہے تو ان صوفیا کا شریعت جس کا جن احکام متبائدہ اور متمائزہ ہیں باطل ہوتی ہے اور اگر نفس الا مریس کثرت ہے تو ان صوفیا کا قول باطل ہوتی ہے دو وحدة الوجود کے قائل ہیں ہمارے والد ماجد قدس سرہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دونوں نفس الا مری ہیں اور اس کی وضاحت بھی فرمائی ۔ فقیر کویاد نمیس آر ہاکہ آپ نے کیا فرمایا تھا ہو کھے فقیر کے دل میں ڈالا گیا ہے تحریر کردیا گیا ہے "والا مرائی الله سمانہ" میں ڈالا گیا ہے تحریر کردیا گیا ہے "والا مرائی الله سمانہ" میں ڈالا گیا ہے تحریر کردیا گیا ہے "والا مرائی الله سمانہ"

"پس جو صوفیا وحدہ الوجود کے قائل ہیں حق پر ہیں اور علماء جو کھڑت کے معقد ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔
صوفیا کی طلات کے مناسب وحدت ہے اور علما کے حالات کے مناسب کھڑت کیو نگہ شرائع کی بنا کھڑت پر
ہے اور احکام کاتغار کھڑت ہے وابسۃ ہے اور انجیا علیم المصلون و والتسلیمات کی دعوت اور اخروی تنعیم
و تعذیب بھی کھڑت ہے متعلق ہے اور جب حضرت حق سبحانہ تعالی مطابق فاجبت ان اعرف (میں نے چاپا
کہ پچپاناجاؤں) کھڑت کو چاہتا اور ظہور کو پہند کر آہے واس مرتبہ کوباتی رکھنا بھی ضروری ہے کو تکہ اس مرتبہ
کی تربیت اللہ دب العالمین کی پہندیدہ اور محبوب ہے - سلطان ذی شان کے لئے تو کرچا کرچا ہو ہو ہیں اور اس کی
عظمت و کریائی کے لئے خواری مشکنتی اور محماقی در کار ہے خصدت معالمہ حقیقت کی ماند ہے اور اس کے
مقالے میں کھڑت کا معالمہ مجازی طرح - اس طرح اس عالم کوعالم حقیقت کے ہیں اور اس عالم کوعالم مجاز۔
لیکن چو تکہ ظہورات اس بلند ذات کو بیارے گئے ہیں اور اس نے اشیا کو بقائے ابدی عطا فربائی ہے اور
قدرت کو لباس حکمت میں لایا ہے اور اسباب کو اپنے قبل کا روپوش بنایا ہے اس بنا پر وہ حقیقت محقیقت

اے دریفاکہ ایں شریعت ملت اعمالی است ملت ماکافری و ملت ترسائی است کفروایمان زلف و روئ آل پری زیبائی است کفروایمان جردو اندر راہ ما یکنائی است

ترجمہ : - افسوس کہ یہ شریعت نامیوں کی ملت ہے - ہماری ملت تو کافرو ترساکی ملت ہے - کفراور ایمان اس بری چرو کی زلف اور چرو کا نام ہے - ہمارے مسلک میں کفر اور ایمال یکتا ہیں -

یہ حال مدت دراز تک رہااور مہینوں سے سالوں تک پہنچ گیاا چاتک حضرت حق سبحانہ تعالی عنایت بے نمایت غیب کی کھڑی سے ظاہر ہوئی اور بے چون و ب چکوں کی روبوشی کے پردہ کو انھادیا ۔ پہلے جو علوم اتحاد اور وحدۃ وجود کی خبردیے تھے زائل ہونا شروع ہو گئے اور احاطہ اور ذات حق کا قلب مومن میں ساجانا اور قرب و معیت ذاتی ہے سب پچھے جو اس مقام میں منکشف ہوئے تھے روبوش ہو گئے اور پورے یقین سے معلوم ہو گیاکہ صافع عالم جل شانہ کے لئے عالم کے ساتھ ان ذکورہ نبتوں میں سے کوئی نبست ہمی ثابت نہیں ۔ ذات حق سجانہ تعالی کا احاطہ اور قرب ذاتی نہیں بلکہ علمی ہے

جیساک اہل حق شکراللہ سعیمہ کے ہاں قرار پاچکا ہے اور وہ بیجانہ تعالی کی چیز کے ساتھ متحد شیں اور ضدا خدا ہے اور عالم عالم ہے اور سیانہ تعالی ہے مثل و ہے مثال ہے اور عالم سارا مثل و مثال ہے داغد ارہ ہے مثل و ہے گف ذات کو 'ذی مثل و ذی کیف کاعین شیں کما جاسکا ۔ واجب تعالی کو ممکن کاعین شیں کہ سکتے اور قدیم عادث کاعین ہرگز نہیں ہو سکتا ۔ متنع العدم ذات جائزالعدم کاعین ہو نہیں سکتی ۔ انقاب مقائل عقالاً اور شرعًا محال ہے ایک کاحمل دو سرے پر بالکل ممتنع ہے ۔ تبجب ہے کہ شخ می الذین اور اس کے بیروکار واجب تعالی کو مجمول مطلق کتے ہیں اور اس کے لئے کسی تھم کا ثبوت بھی نمیں کرتے 'اس کے باوجود اس کے لئے اعاطہ قرب اور ذاتی معیت عابت کرتے ہیں طالا نکہ یہ ہمی تو ذات واجب تعالی کے لئے کئی می کا ثبوت ہمی تو ذات واجب تعالی کے لئے کئی دو سے جو علمائے اہل سنت نے کما ہے کہ قرب اور اعاطہ علمی ہے ہوں دوری کے مثرب کے فاف علوم و معارف عاصل ہوتے تھے تو فقیر کو ہزا اضطراب اور بے چینی لاحق ہوتی تھی کو نکہ یہ فقیراس وقت توحید وجودی سے بلند تر کچھ اور نہیں جانا تھا بلکہ ہوے بھرت کی ذار نہیں جانا تھا بلکہ ہوت بھرت کے اور شیس جانا تھا بلکہ ہو سے بھرت کے اور شیس جانا تھا بلکہ ہو ۔ تین مظرج سے نظر عین ظاہر نہیں اور علوم ہو گیا کہ عالم آگر چہ کمالات صفاتی کے آئین اور اساکے اظمار کی جلوہ گاہ ہے لیکن مظرمین ظاہر نہیں اور علی عین اصل نہیں جی طرح توحید وجودی والوں کا نہ ہیں ہو تھیں مظرح توحید وجودی

ید فرق جو پہلے مقام سے دو سرے مقام پر چینے سے حصرت مجدد کو نظر آیا مشاہداتی شیس علمی ہے جس کو صونیا وجودی عین حق کتے تھے۔ مجدد صاحب نے اے عل حق کمنا شروع کردیا۔ یہ عین اور عل کاعلمی فرق ى دجودوشهود من تميزيداكرراب- حقيقى تميزنمين على اور فكرى تميز وه ايك مكتوب من ظل شئ مين شے نسیں ہے کی طویل تشریح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ "عالم اپنے بریا کے ساتھ شخ محی الدین ابن عربی کے زدیک سے ب کہ اساوصفات نے خانہ علم (علم خداوندی) میں تمیز پیداکرے ظاہر وجود کے آئینہ میں خارج یں نمود حاصل کرایا ہے اور اس فقیرے نزدیک عالم عدمات سے عبارت ہے کہ جل سلطانہ کی واجی صفات اور اساخانہ علم میں منعکس ہوئی ہیں اور حق سجانہ تعالی کی ایجادے وہ عدمات ان عکوس کے ساتھ خارج میں وجود ظلمی کے ساتھ موجود ہو مجتے ہیں ... پس عالم کو بین حق جل وعلا سلطانہ نہیں کما جا سکتا اور ایک کا دوسرے پر عمل جائز نہیں ۔ عل محض کو نین محض نہیں کما جا سکتا اور آگر کوئی عل محض کو نین محض کہتا ہ تو یہ تسام اور تجوز کے لحاظ ہے ہو گا۔" دیکھتے یمال شیخ تسام اور تجوز کمہ کر ظل مخص کو عین مخض کتے والوں کو ہری کر رہے ہیں اور بدبات کہ عالم کو اس اعتبارے میں حق نمیں کما جاسکتا کہ ایک کو دو سرے یر حمل کریں 'ان لوگوں کے لئے جو اپنے جمل کی بنایر بندہ و خد ااور شے وحق میں فرق روانہیں رکھتے۔اصل وجودیوں کے لئے نہیں اور میہ بات اوپر ایک مکتوب مین وضاحت سے گزر چکی ہے اور اس مکتوب کو بھی دیکھتے جس میں وہ اپنے وجودی ہونے کا اور وجودی سیر کا بری محبت اور اعتقادے ذکر کرتے ہیں اس سے بی پہتہ چاتا ے کہ جعزت مجدد نے سروجودی سے میرشودی کی طرف قدم برهایا ہے نہ کہ پہلے کی تغلیط اور غدمت کی ے - اور جیساکہ پہلے گزر چکاہے ہے اس دور کے لئے ضروری تھا کیو نکہ جہلا وحدۃ الوجود کی ترکیب کی غلط تعبیر و تشريح كررب تح جس معضائ توحيد من زمر مجيل رباتها-حضرت محدد في اس كى جكه وحدة الشهود کی ترکیب استعال کرے اس عمل کو روک دیا۔ حضرت مجدد نے خواجہ اشرف کالجی کے نام ایک محتوب میں كسستن اور پيستن (فراق و وسال) يرطويل بحث كى ب اور لكما بك مشائخ طريقت كى ايك جماعت گسستن کو پیوستن پر مقدم سمجی ہے اور دوسری جماعت پیوستن کو گسستن پراور تیسری جماعت ظاموش ہے۔ معزت محدد نے صوفیا کی اور کئی باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے ایک گروہ کی دو سرے گروہ پر ای طرح کی پنداور سبقت کی بات کی ہے لیکن یہ نمیں کماکہ فلال گروہ غلط ہے اور فلال معجے - یعنی صورت عل وجودو شود کی ہے۔ صوفیا کا ایک کروہ جو در اصل آکٹریت کا کروہ ہے وحدہ الوجود کو پسند کر آ ہے اور وحدہ الصهودے افضل كتا ب اور دو مراكروہ جو بت قليل ب اور برمغيريس مرف حضرت مجددكى وجد ي معرض وجود على آيا ب وحدة الشهود كووحدة الوجودير ترجيح ريتاب ايك دوسرے كو للط نبيس كتا بلك

# باب پنجم

## وحدة الوجودك متعلق مفالط

آگرچہ پہلے کہا جاچا ہے لیکن اس باب کے آغاز میں قاری کی یادوبانی کے لئے پھر کہاجا ہاہے کہ تصوف علم نیس عمل ہے۔ خاہری عمل نیس باطنی یاروحانی عمل راہ تصوف کے مسافر کاجس کااصطلاحی عام سالک ہے ساراسفر (سلوک) اس کی باطنی دنیا اور روحانی راہوں ہے متعلق ہو ہاہے ۔ وحدۃ الوجود ای روحانی سفر کا ایک وقتی اور آنی کیفیاتی یا مشاہر اتی منزل کا عام ہے جس میں دہ بھشہ کے لئے حم نمیں ہو جا با بلکہ اس ہے اکلی منزلوں کی طرف بھی پروحتا ہے ۔ بال وہ اس لذاتی کیفیت کوجس کو وہ وحدۃ الوجود کی کیفیت گہتا ہے ساتھ ساتھ منزلوں کی طرف بھی پروحتا ہے ۔ بال وہ اس لذاتی کیفیت ہے جو اسے خدا اور کا نمانت سے اپنے حقیقی تعلق کا پید دی منزلوں کے اور اس سے دو اور کا نمانت سے اپنے حقیقی تعلق کا پید دی ہے اور اس سے وہ اور کی خداور کا نمانت کی حقیقت سے آشا ہو ہا ہے ۔ اس کیفیت یا مشاہرہ کو جب وہ وہ دو مروں ہی تھی طرح کے مفالطے سے تھی کی بنا پر الل خاہر اور الل خرو نہ صرف معرض ہوتے ہیں بلکہ دو سروں میں بھی طرح طرح کے مفالطے سے کی بنا پر الل ظاہر اور الل خرو نہ صرف معرض ہوتے ہیں بلکہ دو سروں میں بھی طرح طرح کے مفالطے سے کا کرتے ہیں۔ ان مفالطوں کی تفسیل ذیل میں دی جاتی ہے۔

بهلا مفالط

### ناابلوں کی باتوں پر یقین

جائل صونیا اور بے دوق اور بے دین اوگ صوفیا کی عبارتوں کی روح اور ان کی مصطلحات کے رموز کو نہ پاکھنے کے سب طرح طرح کے اعتراض افعاتے ہیں ۔ بعض ایسے بھی ہیں جو صرف ملک تم کے درویشوں 'جموٹ کید عمیان معرفت اور عطائی تم کے صوفیوں کے کردار و خیالات کو اصل وحدة الوجود سمجے کر مرویشوں 'جموٹ کی باتھی کرنے وحدة الوجود کی طرح طرح کی باتھی کرنے تھے ہیں اور عاوا تفول کے ذہنوں میں تصوف اور اس کے ذیلی رخ وحدة الوجود کی بات طرح طرح کی باتھی راز جائے والے بات طرح طرح کی متعلق ایٹی راز جائے والے بات طرح طرح کی بجائے کوئی معاشیات کا ماہر کوئی تاریخ دان 'کوئی شاعریات کرنے لگ جائے تو کیا وہ اس

شود اول کے برے براے دا میں موضوع پر قلم انحایا ہے قریحت و مباحث اور آویل و دلیل کے بعد کی کما ہے کہ وجود و شہود اپنے مقصود و مال کے لحاظ ہے آیک ہی ہیں مرف بات کرنے کے انداز میں فرق ہے ۔ اس سلسلے میں معزت مجدد کی باتمیں قوہم آیک کمتوب میں پڑھ ہی آئے ہیں حضرت عبد الحق محدث وبلوی جو حضرت مجدد کے ہم عصراور ان کے ہیں بھائی بھی تھے آپنے رسالہ وجود و شود میں دو نوں اصطلاحات پر دوشی ڈالنے کے بعد بھی تھے افغ کرتے ہیں کہ دونوں کا مقصود آیک ہی ہے اور زراع لفظی ہے ۔ شاود لیاللہ سے آپی تصنیف قول جیل اور افغاس العارفین میں 'حضرت ایداد اللہ مهاجر کی نے ایداد السلوک اور کلیات ضیالقلوب کے رسالہ وجود و شود میں 'حضرت مولاتا اشرف علی تعانوی نے المتحشف 'شریعت و طریقت اور کئی دو مرے رسائل و کتب میں اور حضرت سید سلیمان تددی نے اپنی تقاریر و تعاریر میں بھی کما ہے کہ وجود و شود میں کوئی مقصدی اور مشاہد آئی اختلاف شمیں ہے ۔ اختلاف اس روحانی کیفیت 'وارد' تجربیا مشاہدہ کے دو مرول تک لفظی ابلاغ اور پیرایہ بیان میں نظر آ باہے ۔ سید سلیمان نددی نے حضرت مجدد کے اس لفظی فرق کوکہ " توجید شودی آیک دیکھتا ہے اور توجید وجودی آیک موجود جانا ہے " (دیکھنے کمتوب الم مبایل جلد اول میں ۱۳مر دی کے مید سلیمان موجود جانا ہے " (دیکھنے کمتوب الم مبایل جلد اول میں ۱۳مر دی کے مید سلیمان میں بھی اس اتحاد پیدائیا ہے ۔ کتاب سلوک سلیمانی میں نظر اس اتحاد پیدائیا ہے ۔ کتاب سلوک سلیمانی میں نظر اس کا میں کھی اس مادر کے دونوں میں بھی اس تھا ہیں کھیا ہے کہ سید سلیمان ندوی کے نزدیک ۔۔۔۔۔

"وصدة الوجود اور وصدة الشهود من اختلاف لفظی به حقیقت بادنی نقادت دی به که غلط حال مین سالک به حقیق مجود الوجود کی است محلق مجوب بو جاتی به اور ده ایک بی وجود حق می شاغل بو جاتا ب اب بوایک بی وجود حق کویا تا به وه وجودی به اور جوایک بی وجود حق می شاغل بو جاتا ب اور جوایک بی وجود حق کویا تا به وه وجودی به اور جوایک کو دیگا به وه شودی به و صدة الوجود کی اصطلاح کو احتیار کیا گیا که دلالت معنی که اس کے معنی غلط مشہور ہو گئے ہیں - اس لئے وحدة الفسمود کی اصطلاح کو احتیار کیا گیا که دلالت معنی که لحظ سے به اصطلاح زیادہ مناسب واحوظ ب - "سید صاحب مزید کتے ہیں" ان مباحث کا حاصل صرف انتا کہ لاظ سے به اصطلاح زیادہ مناسب واحوظ ب - "سید صاحب مزید کتے ہیں" ان مباحث کا حاصل صرف انتا ہے کہ وحدة الوجود اور وحدة الشمهود کا استله ایک حالی کیفیت سے متعلق ب جس کی حقیقت اہل حال بی سمجھ کتے ہیں "علی و کاای حیثیت سے اس میں زیادہ خور و خوش اور حکم جازم کرنا سخت محل خطرہ و خلاف سلف صالحین ب (سلوک سلمانی مصنفه مولانا محمد اشرف خان سلمانی "جلد ۲ می ۱۵۰۸)

سحافی تحریروں اور مضامین کے ذریعے سے کام بری شدوندے انجام دیا ہے - اردو اور انگریزی میں بھی اور برصغیر کی دوسری زبانوں میں بھی --

شخ ابن عربی کے معاصرین جی شخ شماب الدین سروردی ، شخ اوحدین کرانی ، شخ صدرالدین قونی ، مخ موید الدین العبندی ، شخ عربین قار می البکوی جخ الحرالدین عراتی اور ان کے آخر زمانے جی مولانا جانل الدین روی ہو ہے ہیں ، انہوں نے ق شخ پر اعتراض نہ اٹھائے بلک ان جی ہوئا شروع ہو ان کے مضافین کی آئید و بیروی کی لیکن عمد حاضر کے دین اور تصوف سے بالمد ان پر معرض ہونا شروع ہو گئے ۔ شخ ابن عربی کی آئید و بیروی کی لیکن عمد حاضر کے دین اور تصوف سے بالمد ان پر معرض ہونا شروع ہو گئے ۔ شخ ابن عربی کی گلب نصوص الحکم کے شار جین جی سے شخ موید الدین بن محود البعندی ، شخ صدرالدین قونوی داؤد بن محود الروی القیصوی ، نورالدین عبدالر حصین جامی ، عبدالنی النابلی ، الکاشانی ، نوت اللہ شاہ دل جیسے کی بزرگ گزرے ہیں انہیں تو ابن عربی کے قلید جی نہ کیس کفر نظر آیا اور نہ زندقہ لیکن عمد حاضر کے مستشرقین اور ان کے متبعین مسلمانوں کو سب بچھ دکھائی دیے لگا ۔ یہ بالکل ایسے کی ایکن عبد کوئی ایش کے راز سے بادائف کہ دے جی خود در بم مطلق کی مواج شیس دیکھا – حالا تک اس جی خورشید کی چک موجود تھی ۔ فصوص الحکم کے اردو حربم مطلق تھی عبدالقدیر صدیقی صدر شعبہ دینات کلیے ہوئے کہا ہے کہ دینات کلیے ہوئے کہا ہے کہ

"بعض بادان ہورپ زدہ بھنے کے قلمند یا حکت کو افلاطون کا قلمند سیجھتے ہیں گران کی سیجھ بھی نمیں آیا کہ تمام کتاب جنید بغدادی 'ابویزید ہسطای 'سیل بن عمداللہ تستوی کے اقوال اور آیات قرآن مجیدہ اصادیت شریف ہے بھری پڑی ہے اور اپنے کشف کا بھی جابجا ذکر کرتے ہیں گراس میں افلاطون کا کبیں ایک بھر بھی ذکر نہیں آیا۔ اول تو یہ فابت ہی کب ہواہ کہ قلمند افلاطون کی کتاب شیخ کو پنچی بھی تھی کسی اور مقلدوں کے کتے بس آیت از آئی ظالم یہ بھی دشمن سلمانان نے نگاویا کہ شیخ نے افلاطون سے لیا اور مقلدوں کے لئے بس آیت از آئی ظالم یہ بھی اور تقلدوں کے لئے بس آیت از آئی ظالم یہ بھی اور تقلدوں کے لئے بس آیت از آئی ظالم یہ بھی اور تقلدوں سے لیا ان کو معلوم نہیں کہ عقائد و فقتہ کے اصول ہیں کیا 'یماں قرآن و صدیف کی شرح و تغیر تو ہو سکتی ہے ان سے احکام استنباط کے جاتے و فقتہ کے اصول ہیں کیا 'یماں قرآن و صدیف کی شرح و تغیر تو ہو سکتی ہے ان سے احکام استنباط کے جاتے ہیں گران کے خلاف آیک مسئلہ بھی چل نہیں سکتا ہے کمال جمل و تقلید میں کمال علم و تحقیق کا اوعا ہے۔ ہم کی رشمنوں کے دشمنوں کا سابتے دینے ی ایذا ہوتی ہے "

وحدة الوجود كو قرآن و حديث كے ظاف مجسا

تبرا مغالظ

موضوع سے انصاف کرسکتا ہے ۔ کیاجس خورشید کو ایٹی سائنس دان نے ذرہ کے جزولا ہتھوا ہیں دیکھا ہے اسے وہ دکھا بحقے ہیں ہرگز نمیں ۔ وہ نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم تحکیم خطرہ جان والا معالمہ پیدا کردے گا۔ جس طرح ایش کی حقیقت جانے کے لئے کسی ایٹی راز سے واقف سائنس دان کی بات پر بھین کرنا ہوگا اگرچہ ہم خود اس کامشاہرہ نمیں کر بحتے اس طرح وحدہ الوجود کی حقیقت جانے کے لئے کسی واقف راز اور صاحب مقام مسلمان صوفی کی بات سنی اور مانی ہوگی لیکن افسوس ہے کہ ہم اس اصول سے ہے کر ان عالموں 'ناقدوں 'محردوں اور مقردوں کی باتیں مان رہے ہیں جن کانہ تصوف سے واسط ہے اور نہ وحدہ الوجود عالموں 'ناقدوں 'محردوں اور مقردوں کی باتیں مان رہے ہیں جن کانہ تصوف سے واسط ہے اور نہ وحدہ الوجود سے ۔ بلکہ ان میں سے بعض تو ایسے بھی ہیں جو بد کردار اور سے دین ہیں ایسے لوگ جو بچی تکھتے ہیں واستہ یا نادانت دین اور تصوف سے لوگ کو تکھتے ہیں واستہ یا نادانت دین اور تصوف سے لوگ کو تکھتے ہیں واستہ یا نادانت دین اور تصوف سے لوگوں کو بد علی کرنے کے لئے تکھتے ہیں۔

ابن عربی کی زندگی اور عقائد سے ناوا تغیت

ان لوگوں نے آگر بیانداری اور خلوص سے صرف کی الدین این عینی کے صلات زندگی اور عقائدی و کیے گئے ہوتے تو تی بہت سے ایسے اعتراضات ہو یہ لوگ ایجال رہے ہیں از خود ختم ہو جاتے تو شخ ابن عیلی نے ہو سکلہ وصدة الدجود کے شارح اول سمجھے جاتے ہیں اپنی مشہور تصنیف فتوحات مکید ہیں اپنے عقائد کا تفسیل کے ساتھ وَکرکیا ہے اور الملہ اس کے فرشتون 'تمام حاضر موسنین کو اور جو سنیں ان کو بھی اپنے قول و عقیدہ پر شاہد بناکر اللہ تعالی قوصد 'بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی رسالت اور ایمان و عمل سے متعلق جتنی عجی شری این میں ہو سکتی ہیں سب کا افرار کیا ہے ۔ یہ عقائد کر کتا ہ فیدوں بھار پانچ صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب اور وحدۃ الوجود پر تفسیل سے بات کرنے والی کتاب فصوص احکم میں یہ بات زور دور کر کتی ہے کہ جس نے اس مسئلہ کی توجیہ اور وضاحت قر آن و صدیت کی رو سے کی ہے لیکن یار لوگ دور ہیں نہیں نہ اس کتاب کرنے والے نہ دین در کر کئی ہے کہ جس نے اس مسئلہ کی توجیہ اور وضاحت قر آن و صدیت کی رو سے کی ہے لیکن یار لوگ در ہیں نہیں نہ باکر وار نہ تصوف کے اصطاح وں کے امور جانے ہیں نہ اس کے پیرایہ بیان کے اسمار سے واقف نہ نہ نہ ب صوفیا کا نہ تصوف کی اصطاح وں کے امور جانے ہیں نہ اس کے پیرایہ بیان کے اسمار سے واقف نہ نہ نہ بی یورپ کے بیسائی مستشرقین اور دنیا کے مار کئی نقطہ نظر رکھنے والے مسلمان مصفین کی بعد دیارہ و شعری محقود می اسلام اور تصوف سے لوگوں کو یہ ظن کرتا ہے ۔ ہمارے ملک میں ترقی پند بھراء و قیام کا مقصود سوائے اس کے بچھ اور نہ تھاؤور اس نے ادب و شعری مختلف اصاف اور تھونے سے انواء و قیام کا مقصود سوائے اس کے بچھ اور نہ تھاؤور اس نے اورب و شعری محتلی میں تی پند

10

ہم دو سرے مظلطے کے ضمن میں کمہ آئے ہیں کہ شخ اکبر ابن عمل نے وحدہ الوجود کے مسئلہ کی قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے عقائد و اقوال کی ردشنی میں تشریح و تغییر فرمائی ہے لیکن معترضین نے اس مسئلہ اور اس کی توضیحات کو قرآن و حدیث کے خلاف کمہ کر عوام میں مظلظ پیدا کیا ہے۔ یوں تو قرآن میں کئی نصوص اور کئی مواقع ایسے ہیں جو مسئلہ وجود کے جوت 'تعارف اور وضاحت میں چیش کئے جا کتے ہیں گئی میں گئی مواقع ایسے ہیں جو مسئلہ وجود کے جوت 'تعارف اور وضاحت میں چیش کئے جا کتے ہیں گئی میں میں میں جی گئے ہا

(١) (الله نور السمَّوُ ت والأرض

(الله زمينول اور آسان كانور ٢)

(٢) ان الله على كل شئى محيط -

(ب شك الله برغ كااماط كة بوغ ب)

(٣) وهو معكم اينما كنتم

(دو تمارے ساتھ ہے جمال کسیں بھی تم ہو)

(٣) و نعن اقرب من حبل الوريد

( ہم یعنی الله بنده کی رگ جان سے بھی زیاده قریب ہے

(٥) فاينما تولو ثم وجدالله

( پس تم جدم مد كد اوم الله كامنے )

شخ این عربی نے ان آیات کے علاوہ اور کی آیات اور اس متم کے معانی پر بنی احادیث کو فقوحات مکید اور فضوص الحکم میں وجودی نظریہ کی آئید میں چیش کیا ہے ایسی آیات کو بھی جو بظاہر ہمیں اس نظریہ سے مسلک نظر نہیں آئیں ان سے مسلک فابت کیا ہے

شار جین فصوص الکم کاکام اس پر ستزاد ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں سے یمال ایک آیت کولیا جا آہے جس کو تمام وجودی صوفیا نے مرکزی حیثیت دی ہے اور وہ پہلی آیت" اللہ نور السلمو توالارض "ہے۔جس کی وضاحت خود صاحب نور خدانے قرآن کریم میں ایک دو سری جگہ اس طرح کی ہے۔

الله نورالسمو توالارض طمثل نوره كمشكوه فيهامصباح طالمصباح في زجاجته ط الزجاجته كانها كو كب درى يوقد من عجره مبار كه زيتونته لا شرقيته و لا غريبته ..... الخ ترجم - الله زمينول اور آمان كانور - اس كنوركي مثال الى بيد مي طاق من ايك چراغيو،

وہ چراخ ایک شیشہ میں رکھاہو 'وہ شیشہ ایساہو سے ایک در خشدہ کوکب (ستارہ) 'اس میں تیل جل رہا ہے ایک مبارک در خت کا 'وہ در خت زیمون ہے جو نہ مشرق کی جانب ہے نہ مغرب کی (۲۳-۳۵)

ظاہر ہے کہ اس آیت میں اللہ کی مثل نمیں مثل بیان کی گئی ہے۔ مثل اس کی قو کوئی نمیں ہے البتہ مثال یا کماوت بیان کرکے ایک بات سمجھائی ہے۔ جب بیہ مثل نمیں مثل ہے قو پھراس کے الفاظ ظاہری کو علاجتیں اور تشبیسات و استعادات سمجھ کر اصل مفہوم تک رسائی حاصل کرنی پڑے گی ۔ جناب یوسف سلیم چشتی رحمتہ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کی تصنیف جاوید نامہ کی شرح (ص ۱۳۲ – ۱۳۲) پر اس آیت کی وجودی کرن سے ہمارے قلوب و افہان کو اس طرح ردش کیا ہے۔

"اس آیت عظیرے یہ معلوم ہو سکتاہے کہ اللہ نورہ اس تمام کا کات کا لیننی اس کا کات ہے وی ظاہر ہو رہاہے ' یہ کا کات مظہر ہے اس کی ذات وصفات کی۔ اس آیت میں نور کاحل اللہ پر بالمواطات ہے نہ کہ بالا شتقات یعنی اللہ نور ہے نہ ہے کہ اللہ نور والا ہے اور اس قرید پر یہ آیت وال ہے کہ هوالاول والطابر والباطن و هو بکل شی ہ "علیم ط

ترجمہ - اللہ علی اول ہے اللہ علی آخر ہے اور اللہ علی باطن ہے اور وہ ہرچنے کا مستقبل جانے والا ہے ایسی اللہ علی اس کا نتات کا اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہورہا ہے اور وہی باطن ہے اور وہ ہرچنے کا
علم رکھتا ہے یعنی اس کا نتات کی ہر شے سے ظاہر بھی وہی ہو رہا ہے اور اس کا نتات کی ہر شے کا باطن بھی وہی
ہے یعنی لا موجود الا اللہ (کوئی نہیں موجود سوائے اللہ کے)

صوفیائے وجودی اور بیخ ابن عربی نے ذکورہ آیت نور کی تشریح و تغییر دنگار تگ انداز میں کی ہے۔ دہ

کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے نور کی مثال چراغ کے نور سے اور حقائق اعیان فابتہ کی مثال

متلون اور متنوع زجاجوں سے دی ہے اور کماہ کہ اعیان فابتہ (جے ضو علمیدہ اور حقیقت محمیہ سلی اللہ
علیہ وسلم کی تفسیل بھی کتے ہیں) کے حقائق میں زجاجوں کے اعتبار سے نور حق سجانہ تعالی محتلف رگوں
عن جلوہ کر ہے۔ یہ نور (بغیر کسی دو سرے کی احتیاج کے) خود بخود جلوہ کر ہے جب کہ جملہ اشیاس نور کی وج

سے جلوہ کر ہیں۔ اللہ تعالی کے ایک سراج (سورج یا چراغ) کے سامنے بینی اللہ نور السلمو سے والار من کے
سامنے ہزار در ہزار زجاج (شیشے) ہیں کہ جن میں ہے ہرایک کے اندر ایک می سراج کا نور ہے۔ یہ تعدد ذجائج

کے اعتبار سے ہوں کی احتیار سے نمیں (نور تو واحد ہے زجاج کشریں) یعنی ای طرح جس طرح کسی
شیش محل میں آپ دیواروں اور چھتوں کے ہرشیشے سے منعکس ہوں 'آپ کا عکس ان شیشوں میں متعدد

نیک نینی اور میح البقینی ہے کمی طرح واقف ہو کے تواس مخالظ میں نہ خود پڑتے اور نہ دو مرول کوؤالئے۔
ان بزرگوں کو ب وین نظریات کا حال قرار دینے ہے پہلے کم از کم (بر مغیر کے ب دین اور گراہ نظریات کے حال مسلمانوں کی بات کر آبوں) یہ سوچ لیتے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم اللہ د آباور اللہ بخش نہ ہوتے رام و آباور کرشن بخش ہوتے لیکن ان میں ہے بیشتر کی تحریوں اور تقریروں اور حالات و خیالات ہے چہ چاہا ہے کہ وہ " بیک محیثو" لگانے کے لئے تیار ہیں " کچھ معاشرتی اور خاندانی مجبوریاں حائل ہیں ۔ ایسے لوگوں کو اگر تصوف میں ویدانتیت ' فوظا طونیت اور رہائیت نظر آئے تو کوئی عجیب بات نہیں ۔

افلوطین (۲۰۴٬ ۲۰۷۶) نے تصوف اور وحدہ الوجود کی ممارت افلاطون ( قبل از مسیح یونانی مفکز) کے افکار وعقائد کی بنیاد پر تعمیری ہے۔وہ یماں تک تو ٹھیک کتا ہے کہ وجود کااطلاق صرف اس چیز یہ ہوسکتا ہے جو واحد ہو 'کثرت سے پاک ہو ' نا قابل تغیرو فنا ہو 'غیرصعتلہ وبسیط ہو 'غیرمتحرک ہو-وہ کہتاہے کہ اس معیار پر نفس ناطقه 'عقل فعال ' ماده ادر روح کوئی شے بھی پوری شیس اترتی اس کئے جس شے پر وجود کااطلاق ہو سکتا ہے وہ ان سب سے وراء الوراہو گی اور وہ ہتی خدای ہو عتی ہے جس سے ساری کائنات اس طرح خارج ہو كروجود مين آئى ہے جس طرح سورج سے شعامين فكل كراشياكوروش كرتى بين-وہ كتاہے كه شعامين سورج بھی نہیں اور سورج ہے الگ بھی نہیں - خدا ہے کا نکات کے صدور کے ضمن میں نوفلاطونی حکیم یہ بھی کہتا ہے کہ بستی واحد سے (جس کی تعریف اور ہو چکی ہے) عقل کل ے یہ کا نتات وجود میں آئی ہے۔وہ ان تینوں کو بھی خداکی طرح ازلی مانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس توحید اور تصور باری تعالی کے خلاف ہے جس کامسلمان صوفیا پر چار کرتے ہیں۔افلوطین مادہ کو سراسر ظلمت اور شرکتاہے اس طرح دنیاہے نفور کادرس دیتاہے۔مسلمان صوفیا مادہ کی شیس عدم کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وجود مطلق سرایا خیرے اور عدم منبع شر لیکن اس منبع شرکو و مادو میں نمیں دیکھتے۔اس کئے وہ رہائیت اور دنیا ہے نفور کی بات نمیں کرتے بلکہ دنیا میں رہ کر شرکو مبدل بہ خیر کرنے کی تلقین کرتے ہیں - بی وجہ ہے کہ افلاطونيس ساري كائنات كو قريب نظراور خواب و خيال كهتاب - مسلمان صوفي اس اين وجود كے 'وجود باری تعالی کے محاج ہونے کی بناپر قکری طور پر ہے گہتے ہیں کہ اس کاکوئی وجود شعی لیکن حسی طور پر اس کے وجود كومائة ميں اور اس سے متعلق ہونے كے لئے كہتے ميں ليكن اس طرح جس طرح كه خالق كائنات كا مناہے۔ افلاطونیس روح کو وائلی ضرور مانتا ہے لیکن جم سے نکل جانے پر اس کے نتائج کا قائل ہے۔ یہ صورت بھی اسلامی ذہن کو قبول نہیں وہ تو "اناللہ ان الیہ راجعون "کا قائل ہے بینی روح اپنے اصل مقام کی

ہوں آپ فود ایک اور واحد ہی ہیں۔ آپ ایک ہیں لیکن چھم ظاہر جب شیشوں ہیں جھا تکتی ہے تو آپ سینکٹول کی تعداو ہیں ہوتے ہیں۔ آپ کا ہزار لاکھ ہونا شیشوں ہیں انعکاس کے اعتبارے ہے ورند آپ تو ایک ہی ہیں۔ اس مثال سے آپ کا کتات کی مثال لیں جس کے شیشوں ہیں ذات واحد اپ نور یا ذات و صفات کی جل کے اعتبارے یہ ہزار رنگ جلوہ کر ہے۔ جس شیش کل کے شیشوں میں آپ منعکس تھے وہ سفات کی جل کے اعتبارے یہ ہزار رنگ جلوہ کر ہے۔ جس شیش کل کے شیشوں میں آپ منعکس تھے وہ پہلے ہے کسی کاریگر کا بنایا ہوا موجود تھا لیکن شیشہ ہائے کا کتات یا تعینات کا کتات پہلے عدم تھے جب نور خدا نے اعیان ثابتہ کے رنگ برنگ زجاجوں کے عدم میں انعکاس کیاتو ہرشے نور یہ آخوش معرض وجود میں آگئ اور یہ نور آغاز کا کتات سے لے کرخاتمہ کا کتات تک ای طرح جلوہ گر رہے گا کیوں کہ یمی کا نکات کے وجود اور بیا کا راز ہے۔ جب اس نور کی جلوہ گری کتم ہو گئی کا کتات بھرعدم ہو جائے گی۔

قر آن و صدیث اور بزرگان دین ہے اس کی آئید میں جو پچھے ملاہے صوفیائے وجودی نے اس کوہی اپنا مجاو ماویٰ بنایا ہے لیکن نااہل اور جاہل میہ مغالطہ پھیلا رہے ہیں کہ وجودیوں کی بات قر آن وحدیث کے خلاف ہے۔

چوتھا مغالطا

غيراسلاي اور اسلاي نظريه وحدة الوجود من جمالت يا بدختي سے تطبيق بيدا كرنا

موادنا جان الدین روی نے اپنی معروف مثنوی میں جمال ان لوگوں کی بات کی ہے جنبوں نے انبیا اور
اولیا کی بشریت (یعنی ظاہری شکل و صورت) کو اپنی بشریت پر محمول کیا ہے اور اس مغالطے کی بنا پر اولیا ہے
ہمسری اور انبیاء سے برابری کارعوی کیا ہے وہاں اس مغالطے کو ختم کرنے کے لئے چند مثالیس دی ہیں جن
میں سے سب سے خوب صورت مثال ہے ہے کہ شیر (جنگل کا در ندہ) اور شیر (دودھ) دونوں کی بشریت یعنی
طاہری شکل (ش - ی - ر) ایک بی ہے لیکن فرق دیجھے کتنا ہے - ایک در ندہ حیات کش ہے اور دو مرا (دودھ)
دیات بخش ہے -

ج زمانہ حال میں جب مسلمانوں نے مغربی علوم پڑھے یا اپنے علوم کو مغربوں کے ذریعے پڑھاتو دہ بھی ظاہری مشاہبتوں اور مماثلتوں ہے دھو کا کھاکر اپنی بہت می چیزوں کو غیروں کی یا غیروں ہے مستعار سمجھ بیٹھے۔ ان میں تصوف اور اس سے متعلق مسئلہ وحدۃ الوجود سرفہرست ہے۔ کسی نے کمایہ افلاطونیت ہے ، بیٹھے۔ ان میں تصوف اور اس سے متعلق مسئلہ وحدۃ الوجود سرفہرست ہے۔ کسی نے کمایہ افلاطونیت ہے ، کسی نے کمایہ وہانیت ہے۔ اے کاش وہ اولیائے عظام کی زند گیوں اور افکار سے کسی نے کمایہ وہانیت ہے۔ اے کاش وہ اولیائے عظام کی زند گیوں اور افکار سے

كتاب - افلاطون 'فلاطونيس اور فتكر اچاريه بهي يكي كتے ہيں - ده وجود حقیق كے لئے بخود قائم ہونے كے علاوہ اس کے ازل اور ابدی ہونے کی شرط بھی لگا آہے۔ یہ جھی حق ہے لیکن جبور یہ کتا ہے کہ وجود حقیقی (فدا) ایک جو ہرے جس سے کا کتات کامدور ہو آہے تو اس کی بات نوفلاطونوں کی سورج اور شعاع کی مثال اور شکر اجارہے کی آگ اور حرارت کی مثل سے ل جاتی ہے۔ان مثالوں سے بول متشرح ہو آہے کہ خدای مچیل کر کا نتات بن گیاہے۔ بدالفاظ و مگران کے نزدیک خدا کا نتات ہے اور کا نتات خدا۔ وہ خدا کے وجود کو اس طرح واحد ابت كرتے ہيں جو اسلامي تصور توحيد كے مرامر مثانى ہے - صوفيائے اسلام يد كتے ہيں كه الله تعالی تو کسیں الگ موجود ہے جس کی مثل کچھے شیں ۔ کوئی عقل محولی وہم مکوئی ادراک مکوئی گراور کوئی علم اس کا احاطہ نمیں کر سکتا۔ وہ واجب الوجوب ہے اور اس کی مثل کوئی شے نمیں۔البتہ اس کے اساد صفات بہ شکل نور ظهور کرکے کائنات میں (اشیامیں) جلوہ محری کر رہے ہیں۔ان کے نزدیک اشیااشیا ہیں جن کووہ تعینات کہتے ہیں۔اور نور نور ہے۔دونوں کوایک قرار دیتا شرک 'زند بالیت اور کفرے۔ اشیاچو نکہ بخود موجود تمیں بلکہ وجود مطلق کی وجہ سے وجود رکھتی ہیں اس لئے وہ ان کو موجود کتے ہیں۔ان کے لئے وجود کالفظ استعال کرتے ہیں - ہی معنی ہوتے ہیں ان کے اس قول کے کہ جس بستی پر وجود کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ صرف الله تعالى ب-اس كايه مطلب شيس مو ماكه جو يكي الله ك سواب وه موجود شيس ب- چو تكه اس كا يعنى كائنات كاموجود بونا" الله نور السفو توالارض "كامربون منت باس لي وه كيتي بي كه اشيا قكرى طور پر وجود نہیں رکھتیں البت حسی طور پر موجود ہیں اور جو موجود ہواس سے کنارہ کشی افتیار کرناوید انتہوں اور نوفلاطونیوں کی تلقین کی طرح رہائیت ہے اور خلاف اسلام ہے - صوفیا اشیاے اس انتبارے دل ند لگانے کی بات کرتے میں کہ ان کے اندر غرق مو کر ہم اپنے آپ کو 'اپنے خدا کو اور خدا کی طرف سے عائد فرائض اور ذمه واربول كو بحول نه جائي -

میکل (۱۵۵ مرے غیراسائی میلی ۱۵۳۱) یعن ہمارے قریب تر زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ بھی دو سرے غیراسائی مفکروں کی طرح خداکوازلی اور غیر متغیر کہتا ہے لیکن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اس کو باپ اور عیسیٰ کو بیٹا مان کر اس کی نسلی حس کا عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ وہ باپ بیٹاروح القدس کی تشلیت کا بھی قائل ہے۔ اس یاطل عقیدہ کی بیٹا ہو کا ایک انوکھا باطل عقیدہ کی بیٹا ہو اور کا ایک انوکھا تصور ہے۔ اس نے اس محدود کو محدود 'غیر مقید کو مقید اور لاشے کوشے بتاکر رکھ دیا ہے۔ اس نے عیسائیوں کے مقیدہ تشلیت کو حکیمانہ وحدۃ الوجود کے طور پر چیش کیا ہے۔ ظاہر ہے مسلمان صوفیوں کا اس سے کوئی

طرف (جمال سے آئی تھی) چلی می ہے یہ اور اس تم کی تیزک اور عدود فاصل ند دیکھنے کی بناپری آج بے مستشرقین اور ان کے چلے چانے تصوف اور نوفلاطونیت کے ایک ہونے کا مغالظ پھیلا رہے ہیں۔

رمغیری ایک مفر فکر اچارید ۱۹۷۹ ع که ۱۹۷۹ ع در میان ہوا ہے دہ ہندود ک کی ذہبی کہوں اپنشروں کی تعلیمات کا داغ اور میلئے ہے۔ اس وقت پر صغیری اسلام کے خیالات کیل کے تھے اور صونیا جگہ جگہ موجود تھے۔ فکر اچاریہ نے ہندود ک کو بت پرتی ہے وجد کی طرف اگل کرے مسلمان بنانے کی صونیانہ کو حشوں کو ناکام اور زاکل کرنے کے لئے خود بھی یہ کہنا شروع کردیا کہ وجود حقیقی مرف خدای کا ہے اور اس کے علاوہ جو بچھ ہے اس کاوجود حقیقی نسیں۔ یہاں آکروہ دمو کا کھاجا آبے اور رید کہنا شروع کردیا ہے ور در گا کا دائش مندی نمیں اور جس بین کا دجود حقیقی نہ ہووہ ملاہے 'وجو کا ہے 'وہم ہے 'باطل ہے 'الی چیزے ول لگا دائش مندی نمیں اور اس کے علاوہ جو بچھ ہے اس کاوجود حقیق نسیں۔ یہاں آکروہ دمو کا کھاجا آبے اور خدا اور کا کات میں اور اس طرح وہ ترک زیاک تبلیغ و تلقین کرتا ہے۔ وہ کا کتاہ کو فریب اور خیال کہتا ہے اور خدا اور کا کات میں وی دی رابط پیدا کرتا ہے جو آگ اور حرارت میں ہو تا ہے۔ اس نظریہ کو آج کل کی اصطلاح میں ویوا تی نظریہ کے بیں۔ اس کے بر عش صوفیا اشیا (کا کتاہ ) کو حق سجانہ تعان کی زندگی کے لئے استحان گا ہے ہیں۔ وہ جب کتے ہیں۔ اس سے دل نہ نگانے کی بات کرتے ہیں جو اک دنیا ترک کردو بلک ان کا مطلب یہ ہو تا سے کہ دنیا س طرح نوان نہ نگانے کی بات کرتے ہیں وہ اس کر وہ ایس مولانا روم کہتے ہیں۔ وزیا کہتے ہیں اور اس حتم کی دنیا ہے دل نہ نگانے کی بات کرتے ہیں جیسا کہ مولانا روم کہتے ہیں وزیا کہتے ہیں اور اس حتم کی دنیا ہے دل نہ نگانے کی بات کرتے ہیں جیسا کہ مولانا روم کہتے ہیں وزیا کی دنیا ہے دو اس دیم کی دنیا ہے دل نہ نگانے کی بات کرتے ہیں جیسا کہ مولانا روم کہتے ہیں وزیا کہتے ہیں ور اس حتم کی دنیا ہے دل نہ نگانے کی بات کرتے ہیں جیسا کہ مولانا روم کہتے ہیں

چست دنیا؟ از ضدا غافل بودن نے تماش و نقره و فرزند و زن

( ترجمہ - دنیا کیا ہے - خدا سے غافل ہونے کا ہام دنیا ہے - قماش ' چاندی اور فرزند و زن دنیا نمیں وہ جنگر اچاریہ کی طرح نفی ذات ' نفی کا کات اور نفی عمل کادرس نمیں دیتے 'وہ دنیا کو موت کے بعد کے
جمان میں جزااور مزاکی بنیاد قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے جو اس دنیا کو عاقبت کے لئے امتحان گاہ قرار دے گادہ نہ
خود اور نہ دو سروں کو یہ کمہ سکتا ہے کہ دنیا ہے بھاکو 'تعلقات دنیا ہے نفرت کرو 'اپنی نفی کردود عیرہ وغیرہ بلکہ وہ
تو اس امتحان میں پورا اتر نے کی بات کرے گا جیسا کہ اس نے کی ہے ۔ لیکن یار لوگ ہیں کہ تصوف کو
ویدانت قرار دیے جا رہے ہیں ۔

دورجدید کے مغربی حکمامیں یمال میں صرف اسمینو زااور بیگل کاذکر کروں گا۔اسمینو زاکادور ۱۲۳۳ء آکے ۱۲۷ء ہے 'وہ کہتاہے کہ خداوہ ہے جواپ وجود میں کسی دو سمرے دجود کا مختاج نہ ہو۔اس اعتبارے وہ بچ

رسومات کی طرف تھا۔ مسلمان ہوتے ہوئے ان لوگوں نے ایساکیوں کیا یہ تلخ بات کمی غیرجانبدار مورخ سے
پوچھئے یہاں اتنا کمناکانی ہوگاکہ یہ ای ایرانی اڑ کے مسلسل نفوذ کا نتیجہ تھاجس کا آغاز جایوں کے عمد میں ہو چکا
تھا۔

بیگتی تحریک کے بیگتوں نے 'جن میں بنگال کا پہائے ' دراس کارا ماندج ' بنجاب کا ناتک ' راجی آنہ کی میرال بائی ' وسطی بند کا کیراور داوو زیادہ اہم اور معروف ہیں ' اسلام کے ظاف اس فضا ہے بھر پور فا کدہ اٹھایا اور نہ صرف ہی کہ بندووک کو درویش ذوق اور توحیدی ذاگتہ دے کر مسلمان ہونے ہے روک لیا بلکہ مسلمانوں کو بھی ان کے اصل عقائدے ہا اگر بندوانہ عقائد کی طرف را غب کردیا ۔ دار جگوہ نے جمع البحرین مسلمانوں کو بھی ان کے اصل عقائد ہے ہٹاکر ہندوانہ عقائد کی طرف را غب کردیا ۔ دار جگوہ نے جمع البحرین کے عام ہے ہو کتاب بندووک اور مسلمان ورویشوں کے عقائد اور مشاغل و اور اویس مطابقت اور موافقت و کھانے کے لئے تکھی ہے وہ ای اکبری دور الحاد ' وین اللی ( دین اکبری ) اور بھگتی تحریک کے درویشوں کے ساتھ مسلمانوں کی وابطی بی کا میتی ہے ۔ اور نگ زیب عالم گیر کی اپنے بھائیوں خصوصا" داراشکوہ کے ساتھ فااس کے خص کہ بھائیوں کی کامیابی کے نتیج میں پر صغیر میں جو تھو ڑا بہت سمجے اسلای اثر رہ گیا فااس کے ختم ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ اور نگ زیب کا تخت دبلی پر قبضہ اس کے ہوس ملک گیری کی وجہ سے فااس کے ختم ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ اور نگ زیب کا تخت دبلی پر قبضہ اس کے ہوس ملک گیری کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اسلام اور اسلامی اقدار کو بچانے کی غرض ہے تھا۔ چنانچہ کامیاب ہونے پر اس نے ہمانوں کی گوٹ کی گوٹ کی گوٹ کی ہوس کی ہوس کی گیری کی دوروں کو نگال باہر بھینگئے کی پوری کو حشش کی لیکن پھر بھی بہت سی گندگی اندر رہ می نیس میں بھیل ہوئی زہر بلی غدودوں کو نگال باہر بھینگئے کی پوری کو حشش کی لیکن پھر بست می گندگی اندر رہ می نیس تک کہ اس کے اسے بینوں میں سے بی صاف نہ ہو سکی۔

رقعات عالم كيرى ميں ايے واقعات بھى ہيں جن ہيں شنشاہ اور نگ زيب اپنے بينوں كو كيروى رنگ كا سادھوانہ لباس پينے اور پہلوائی انداز كی چھب انقيار كرنے ہے روكتا ہے اور اس ہيت كذائی ميں دربار ميں نہ آئے كے لئے كہتا ہے۔ شہنشاہ نے اس جشن نوروز كے خلاف بھى آواز اٹھائی ہے جو مغليہ سركار كا سركارى جشن بن چكا تھا 'وہ اے مشہور ہندو راج بكراجيت كی روايت قرار ديتا ہے۔ ليكن اكبرى دور كے الرات استے محرے ہو كھے تھے ان كا جڑے اكھيڑا جانا ممكن نہ ہو سكا۔

ملاعبد القادر بدایونی نے اپنی مضہور تاریخ ختب التواریخ میں اکبری عبد کا مکرہ چرہ دکھانے کی مجاہدانہ
کوشش کی ہے۔ یہ کتاب اس عبد میں شائع تو نہ ہوسکی لیکن اس کے موضوعات لوگوں تک چنچ رہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوعالم یا وردیش اکبری دین اور احکام ہے دینی کی مخالفت کر آتھااہے قلنج میں کسوا
دیا جاتا تھا 'تید خانہ میں ڈال دیا جاتا تھااور ملک بدر بھی کردیا جاتا تھا۔ بعض حالات میں انہیں جرا "پوست اور
شراب بھی بیا دی جاتی تھی۔ ماتھ پر تلک لگائے اور گائے کشی کو حرام قرار دینے کے لئے بھی کما جاتا تھا۔

تعلق نبیں ہو سکا۔ وہ تو فداکولم بلدولم یولد (نہ اس نے کمی کوجتااور نہ وہ کمی ہے جناگیا) مانے ہیں۔اسے بخود قائم کہتے ہیں 'تولیدو تناسل ہے اے پاک گردانے ہیں۔اگر زند بعضت 'شرک اور کفر کالیبل لگایا جاسکا ہے تو افلاطون 'فلاطینوس ' فشکر اچاریہ ' اسپینو زا ' بیگل اور ایسے عقائد رکھنے والے دو سرے مظرول پر الکیا جاسکتا ہے نہ کہ مسلمان صوفیوں پر ۔

### بانجوال مغالط

بھکتی تحریک اور اکبری دور الحادے مضرار ات کونہ سمجھ کے کا مغالظ -

برصغيريس اسلامي حكومت كاوه دورجو سلطان شهاب الدين محمر غوري سے لے كر لود حيول كے زمانے تک پھیلا ہوا ہے اسلام اور اسلامی تصوف کے بحربور پھیلاؤ کا زمانہ ہے۔اس عرصہ میں صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کی جو کثیر تعداد تبلیغ و تلقین میں مصروف نظر آتی ہے وہ شمنشاہ بابرے تخت نظین ہونے کے بعد كم ديكھنے ميں آتى ہے اور اس عرصہ ميں ان بزر كول كے تبليغى نتائج بھى جتنے حوصلہ افزا بلكہ جرت افزا ہیں وہ بھی بعد میں نظر نہیں آتے۔اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید 'ذات بات کی برابری اور صوفیا کے حسن کردار کی بنایر جس تیزی ہے اسلام کی آغوش میں جا آد یکھا تھا اس سے فکر مند ہو کر انہوں نے ہندو دھرم میں ایک تحریک پیدائی جس کانام تاریخ میں بھٹتی تحریک ہے۔اس کامقصود مندووں کو مندو وحرم کے اندر رہے ہوئے 'توحید' ذات پات کی برابری وغیرہ سے آشاکر کے 'مسلمان ہونے ے روکناتھا۔ان بھکتوں نے برصغیرے شال 'جنوب مشرق اور مغرب ہر جکہ اپنے قدم جمائے اور لوگوں کی توحيدي اور درولي باس بجمانے كا مرمكن سامان مياكيا "جس كا تيجه يه مواكد اسلام كاوه كيميلاؤجو مغليد دور ے پہلے نظر آیا ہے اگر رک نہیں گیاتو ملمانوں کے نقط نظرے خطرناک مد تک کم ضرور ہو گیا۔ شمنشاه بابری موت کے بعد جایوں کا سوری بادشاہ سے فکست کھاکر ایران بھاگنا اور وہاں سے لا کھوں کی تعداد میں قزلباشی فوجوں اور ان کے ساتھ امرا 'وزرا 'طازمین ' تاجروں 'عالموں اور شاعروں کالے آنا ملک میں ار انی تورانی نزاع بالفاظ دیگر شیعہ سی نزاع کاسب بنااس سے بھی اسلام کے پھیلاؤ اور صوفیاکی سرگر میوں كوده يكالگا- جايوں كى موت كے بعد جب اكبر تخت نشين مواتو كھے عرصہ تووہ عقائدى اعتبارے سيح مسلمان اور درویشوں کامعقد رہالیکن بعد میں بیخ مبارک اور اس کے بیٹوں ابوالفضل اور فیضی کی تحریک پر اسلام کے مقالع میں دین اللی کے نام سے اپنا ندہب ایجاد کرایا 'جس کا غالب رجمان ہندو ندہب اور ہندوانہ عقائدو

شنشاه اکبرنے دین الی کی ایجاد کاسب یہ بتایا تھاکہ چو نکہ اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے ایک ہزار سال مزر چکاہے اس لئے اب اس کے قوانین دعقائد بے کار ہو چکے ہیں اور شرع محربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ایک نئی شرع کی ضرورت ہے۔ ابوالفضل کا مرتب کیا ہوا آئین اکبری اس شرع اکبری کامسودہ ہے۔ یہ ہزار سال کے بعد اسلام کی ضرورت نہ رہنے کی بات نہ جانے کس طرح اختراع کی منی اور کس چزر اس کی بنیاد ر تھی تنی لیکن اس دلیل کو وجہ بنا کر بنیاد رکھ ضرور دی تئی -اس دور میں سلسلہ نششند میہ کانیا نیا بر صغیر میں اجرا ہوا تھااور خواجہ باتی یااللہ کے بخاراے دیلی آنے کی وجہ سے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور حضرت شیخ سرہندی ان کے مرید ہو مے تھے۔ انسوں نے اکبری دور الحادے اس تسلسل کوجو جما تکیرے عمد تک پہنچ چفا تھا' چیلنج کیااور قیدو بند اور دو سری صعوبتیں اور مشکلات اضائے کے بلوجود اپناجماد جاری رکھا۔ اکبر کے ہزار سالہ فلسفہ ایجاد ندہب کا 'جس کی کوئی عقلی و نعلی دلیل نہ تھی ' تو ژ ضروری تھا۔ اس لئے حضرت مجدّد الف ٹانی نے اہلاین کیا کہ ہر ہزار سال کے بعد دین کا خاتمہ شیس دین کی تجدید ہوتی ہے بعنی وی دین اسلام جو نی كريم صلى الله عليه وسلم كى بعثت كے ساتھ ونيايس آيا تھادوبارہ اپنے اصل چروك ساتھ نمودار ہو تاہے۔اور آج اس س جوبگاڑ پیدا ہوچکا ہے ہزاروں سال ہورے ہونے پراس کودور کرے اس کواس کے اصل خدو خال ك ساتھ عملياں كرنے كى ضرورت ب- اور تجديد دين كاب كام اللہ تعالى نے جھ سے ليما چاہا ہے كول كديس مجدد الف ٹانی (دو سرے ہزار سال کامجدد) ہوں۔ اس موقع پر انسوں نے سوسال کے مجدد اور ہزار سال کے مجدد كا فلسفہ بيان كركے أكبرى اعلان خاتمہ دين كے مقابلے ميں احيائے دين كا علان كرديا اور تصوف اور وحدة" الوجود كا اصل چرو نمايال كرنے مي علا" اور عملاً "كوشش كى -

#### بحثا مغالط

#### نین اور عینیت کی اصطلاح کا مغہوم نہ سمجے کئے کا مفالط

صوفیائے جن جنوں نے ستاہ وجود کے لئے عین اور عینیت کی اصطلاحیں استعال کی ہیں ان کو ق معلوم تھا
کہ ہمارا اس سے مقصود کیا ہے لیکن تصوف اور وحدہ الوجود کی حقیقت اور روح سے بے آشنالوگوں نے کہا
شروع کدیا دیکھنے صاحب بید وجود کی صوفیا کہتے ہیں کہ کا کتات عین حق ہے یا اشیاعین حق ہیں ' یہ تو زند تہ ہے '
یہ تو گفرہ ' یہ تو شرک ہے ہملاکا کتات اور اس کی اشیاحی کائیں لیعنی ہو ہو حق کیے ہو سکتی ہیں ج " میں جن کی بید تشریح شیخ این عملی اور ان کے متبجیعت پر افترا ہے ۔ یہ عینیت یا نیمن کے لغوی معنی مراولینے کی وجہ
سے ہے ۔ شیخ این عملی کے زدیک بید لفظ مخصوص اصطلاحی معنوں میں استعال ہوئے ہیں ۔ ان اصطلاحی

کیل تماشوں 'پہلوانی 'کور بازی اور اس ضم کی دو سری بازیوں کو فروغ دیا گیاتھا۔ تصوف اور دین کے غلط رخ پیش کرنے بیل سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر بہت یجھ کیا جاتا تھا۔ فصوص الحکم کی تعلیمات کے غلط رخ کر عام کرکے وحدۃ الوجود ہے مسلح کل 'ادیان معجبتی ' رام ور حیم کی یک جہتی اور دو سرے کی تشم کے بدوین خیالات کو عام و خاص بیس پیمیلایا جاتا تھا۔ فیباللہ عام کے ایک شخ تھے وہ وہ حدۃ الوجود کی غلط تجیر بیس پیش پیش اللہ خیالات کو عام و خاص بیس پیمیلایا جاتا تھا۔ فیباللہ عام کا باقاعدہ در س دیتا شروع کردیا تھا۔ ان بین مولانا عزیز سے بعض دو سرے تھے۔ بہت سے عالموں اور صوفیوں نے فصوص الحکم کا باقاعدہ در س دیتا شروع کردیا تھا۔ ان بین مولانا عزیز مرے اللہ اور بزرگوں نے بدی کو شش کی کہ فصوص الحکم کے مضامین کوجو عوام کی سمجھ سے بالاتر ہیں 'عام نہ کیا عالموں اور بزرگوں نے بدی کو شش کی کہ فصوص الحکم کے مضامین کوجو عوام کی سمجھ سے بالاتر ہیں 'عام نہ کیا جا سے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ انہوں نے غلط عالموں سے کا ہیں بھی چینیس لیکن غلط وحدہ الوجود سے جینا جینی وکوں کو دین اور شریعت کے امکام سے آزاد ہونے کی جو محلی چھٹی مل رہی تھی اس کی وجہ سے یہ چینا جینی بھی کام نہ کر شکی ۔

اکبری دور کے کی شاعروں نے جن میں ہے اکثر ہے دین اور تصوف تخالف تھے ہوں ہو الوجود کے غلط نظریات کو عام کرنے میں بڑا کام کیا ہے ۔ عبد القادر بدایونی کہتے ہیں کہ اس تشم کے شاعر ذیادہ تر حیدری مشرب تتے ۔ طا ان کو بے قید اور آزاد منش کتے ہیں ۔ غزال مضدی اور کائی کو دہ اس گروہ کے سرغنہ کہتے ہیں ۔ ان کے دو سرے ساتھیوں میں بدخش 'اہتری و فیرہ تتے ۔ عالموں اور عالم شاعروں میں وجودی گرائی ہیں ۔ ان کے دو سرے ساتھیوں میں بدخش 'اہتری و فیرہ تتے ۔ عالموں اور عالم شاعروں میں وجودی گرائی پیساؤ نے والوں میں 'طافور الدین 'مجد تر خان 'طاسعید 'طا غی 'اجر غفاری 'مخخ صصور 'حکیم مصری 'عالم کالی ' مسین بردی 'الفتی عراقی و فیرہ تھے ۔ طاعبد القادر بدایونی ان کے متعلق کتے ہیں کہ ان میں سجیدگی نام کونہ سے سے مرب اور تا مناقی جو بادشاہ کا خاص مصاحب تھا طابد ایونی کتے ہیں کہ بے دینی اور بداخیاتی میں اس کی شخصیت ضرب الشل تھی ۔ دین اور تصوف کے غلط رخ کے پر چار میں اس کا بردا ہا تھ تھا۔ نہ کورہ میں اس کی شخصیت ضرب الشل تھی ۔ دین اور تصوف کے غلط رخ کے پر چار میں اس کا بردا ہا تھے تھا۔ نہ کورہ صدر عالموں اور شعرا میں بھی آکٹریت اس کی ہم مشرب اور ہم مسلک تھی۔

تصوف اور وحدة الوجود كو اكبرى دور ميں جو الحادى اور زعدتى رنگ ديا گيا۔ اس كے ظاف علائے حق اور مونيائے صادق نے اگرچہ آواز بھى الحائى ليكن جمال بادشاہ اور اس كى حكومت كے اركان خود اس كے پھيلاؤ ميں معدو معاون ہوں۔ وہال بير كام مشكل بى شيل تھا۔ قيد و بندكى خيتوں كو بھى دعوت ديتا تھا۔ حق كى آواز باتا عدہ الحق ربى يمال كى كہ جما تكيركے دور ميں شخ عبد الحق محدث دہاوى اور شخ احمد مرمندى نے تصوف باتا عدہ الحق ربى يمال كى كہ جما تكيركے دور ميں شخ عبد الحق محدث دہاوى اور شخ احمد مرمندى نے تصوف اور دين كے ميدان ميں پھيلائى ہوئى محرابيوں كارخ موڑنے كى بدى يامردى سے كو مشش كى ليكن جو محرابى اور دين كے ميدان ميں پھيلائى ہوئى محرابيوں كارخ موڑنے كى بدى يامردى سے كو مشش كى ليكن جو محرابى بھيل چكى تھى اس كا يورے طور ير سد باب نہ كيا جا سكا۔

#### وجود وشهود من نزاع ويمضن كامغالط

وجود اور شمود میں نزاع اور ضد کا معاملہ ان لوگول پیدا کیا ہوا ہے جو ان کی حقیقت سے تابلد ہیں ورنہ ذرو حضرت مجددالف ٹانی نے جن سے شہود کا نظریہ منسوب ہے ان دونوں میں تطبیق پیدا کی ہے اور کماہے کہ ان میں صرف الفاظ اور بیان کا فرق ہے ورنہ حقیقت دونوں کی ایک بی ہے یہ بات پہلے کی دفعہ ہو چکی ہے لكن محرد بيان كرنے ميں اس كئے ہرج نہيں كد الي دقيق بات بار بار كرنے اور يزھنے ہے ى دماغ ميں يزتى ہے۔ حضرت مجدد الف ٹانی ہے کہتے ہیں کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے اور ممکنات کاوجود ظلمی ہے۔ شیخ اکبر بھی میں کہتے ہیں کہ وجود حقیق صرف الله کا ہے اور ممکن کا وجود موہوم ہے۔ فرق عل اور موہوم کے الفاظ میں ہے - حضرت مجدد نے قال کمہ کر ہماری ظاہری نظروں کے لئے اس کی موجودگی قائم رکھی ہے - شخ ابن علی نے یہ سمجھ کرکہ ظل (سامیہ ) کاچو نکہ اپنامستقل وجود نہیں بلکہ کسی شے کی وجہ ہے ہاس کوموہوم كمد ديا ہے بينى حسى اعتبارے وہ شے ہے تو سمى ليكن اپنے وجود كے لحاظ سے نہيں ہے۔ بيني ظاہرى حسوں کے اعتبار ان کوعدم یا موہوم نہیں کماجارہاہے بلکہ اس طور پر کماجا رہاہے کہ ان کاوجود چو نکہ حق تعالی کے اسا و صفات کی جگی (یا نور خدا) کی وجہ سے قائم ہوا ہے اس لئے جمال تک وجود کے اطلاق کا تعلق ہے وہ عدم ہیں وجود كااطلاق صرف الله تعالى كى ذات يرى يوسكا ب جو بخود قائم ب اورجوات بون من كى كامحاج نسیں -جوابے ہونے میں کسی دد سرے کامحتاج ہو دہ وجود نسیس کملا سکتاالبت اس کو موجود کرے سے ہیں----معدوم سے جولوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ صوفیائے وجودی کے نزدیک عالم اس طرح معدوم ہے کہ کویا اس کا وجودی شیں ہے 'صوفیا کی بات کو غلط سمجھنا ہے اور اس غلط تعنیم کی بناپر ان پر ترک دنیا اور رہبانیت جیے الرام لكا --

معنوں کے لحاظ ہے میں میں ہے مراویہ ہے کہ کا کات یا اشیا آگئ کا ظہور ہیں لینی اس کے نور ( بھی اسلام منات) کا مظریں ۔ اس کی مزید وضاحت کے لئے ہم یوں کہ سکتے ہیں کہ اصل وجود الحق (خدا) کا ہے 'اس کے سواجو کچھ ہے وہ اپنا وجود نمیں رکھتا بلکہ الحق کے وجود کی وجہ ہے وجود رکھتا ہے 'اس لئے اس پر وجود کا اطلاق نمیں ہو سکتا۔ اے موجود کہ سکتے ہیں۔ وجود نمیں وجود صرف الحق کا ہے۔ جو واحد ہے 'ایک ہے ' کی کتا ہے ' بے مثل ہے ۔ وجود کے اس طرح واحد ہونے کو صوفیا وحدة الوجود کہ دیتے ہیں 'اس ہے اتحاد ' اسل و فیرہ کا معنی پیدا کرنا سراسر زیادتی ہے۔ اور یہ الزام نگا کہ صوفیا کے وجودی کا کات کو مین حق کہ کر کا کتات اور اس کی ہرشے کو خدا قرار دے رہ ہیں ان پر بستان بائد ھنے کے سوالور پچھ نمیں وہ تو فیرخد آگی نفی کرد ہے ہیں نہ کہ اثبات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ تو صرف خدا کے وجودی کو وجودی کو وجود مانی خود صوفیا کے وجود کو وجود مانے ہیں اور فیرخد ا

"جان لیں کہ صوفیا جی جو وحدہ الوجود کا قاکل ہے اور اشیاء کو بین جن تعالی جاتا ہے اور ہمہ اوست کا تھم

کر آہے اس کی مرادیہ نہیں کہ اشیاحی جل سلطانہ کے ساتھ حمد ہوگئی ہیں اور تنزیہ بدل کر تشید ہوگئی ہیں
اور واجب ممکن ہوگیا ہے اور بے چون چون ہوگیا ہے کہ یہ سب کفرو الحاد اور ضالت و زند قد ہے وہاں نہ اتحاد

ہے نہ عینیت (ہو ہو ہو ہونا) نہ تنزل نہ تشید ۔۔۔۔۔ بلکہ ہمہ اوست (یا اشیاکے عین جن ہونے کے)
معنی یہ ہیں کہ اشیانی ہیں اور موجود صرف جن تعالی ہے۔ منصور جس نے انا الحق کما تھا اس کی مرادوہ نہیں
معنی یہ ہیں کہ اشیانی ہیں اور موجود صرف جن تعالی ہے۔ منصور جس نے انا الحق کما تھا اس کی مرادوہ نہیں
موجب ہے بلکہ اس کے قول انا الحق کے معنی یہ ہیں کہ میں موجود نہیں ہوں صرف جن تعالی موجود ہے۔
اس باب میں عایت ( یعنی انتائی یا اصل مقصد ) یہ ہے کہ صوفیائے (وجودی ) اشیا کو جن نہیں جن کے
قلدورات صافح ہیں "

دراصل بات یہ ہے کہ ہروہ چیز جو اس کا کتات میں موجود ہے اس کے دورخ ہیں 'ایک صورت اور دوسرے مطافی یا اسطلاح وجود میں ایک تعین اور دوسری حقیقت ۔۔۔۔۔ بہ اعتبار صورت ہرچیز غیر حق ہے اور بہ اعتبار معنی ہرچیز غیر حق ہے۔ یا الحق کے اساد صفات (نور) کا ظہور ہے ۔ اس لئے اشیا کو امتبار معنی ہرچیز عین حق ہے ۔ اس لئے اشیا کو ان کی صورت (تعین) کے اعتبار سے کثیر کمیں مے لیکن معنی (حقیقت) کے لحاظ سے واحد کیو تکہ سب میں ایک ہی ججی نور کا ظہور ہے بہ اعتبار صورت یا تعین ہرشے کا مرتبہ اور مقام الگ الگ ہے۔ اس لئے ان میں ایک ہی ججی نور کا ظہور ہے بہ اعتبار صورت یا تعین ہرشے کا مرتبہ اور مقام الگ الگ ہے۔ اس لئے ان

أثحوال مغالطه

صوفیائے وجودی کے الفاظ و بیانات سے غلط نتائج مرتب کرنے کا مغالط

فصوص الحكم (عربي ) ك اردو مترجم مولانا عبدالقدير صديقي صدر شعبه دينيات كليه جامعه عثائيه حيدر آباد وكن " طريق ترجمه و شرح " كے عنوان كے تحت لكھتے ہيں كه لوگوں كو شيخ (ابن عربي ) كى طرز تحرير سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بری بری علط تھیاں ہو رہی ہیں بعض ان کو قطب معرفت مجھے ہیں اور قرآن شریف کی آینوں کی تاویل کرتے ہیں مگر شخ کے اقوال کی تاویل نمیں کرتے اور بعض ان کے برعکس شخ کی تکفیرمیں بھی تعقیر نہیں کرتے 'بعض نادان ہورپ زوہ شخ کے فلفے یا حکت کو افلاطون کافلفہ سمجھتے ہیں مگر ان کی سمجھ میں سیس آ آک تمام کتاب جنید بغدادی ابو بزید بسطای سیل بن عبدالله تستوی کے اتوال اور آیات قرآن مجید و احادیث شریف سے بھری پڑی ہے اور ( پینے ) اپنے کشف کا بھی جا بجاذ کر کرتے ہیں گر اس میں افلا طون کا کسی ایک جگہ بھی ذکر نمیں اول توبیہ چاہت ہی کب ہواہے کہ فلسفہ افلاطون کی کتاب شیخ کو بینی تھی سی وشمن مسلماناں نے لگا دیا کہ شخ نے افلاطون سے لیا ہے مقلدوں کے لئے بس آیت از آؤ شیخ کے کلام میں بکٹرت مشاکلہ ہے۔ مشاکلہ عربی زبان میں بھی ہے اور دو سری زبانوں میں بھی۔ اشعار میں بھی ہے اور نٹریس بھی کام اللہ میں بھی ہے اور دو سرول کے کلام میں بھی -مشاکلہ کیاہے ایک لفظ پہلے آیا ہ اور اپنے اصل معنی میں رہتاہے پھروی لفظ دوبارہ آیاہ اور اس سے دو سرے معنی مراد لئے جاتے ہیں مثلا ایک مخص کے تم نے مجھ سے خاشت کی اب میں بھی دیکھوں کیے خباشت کر آ ہول (اس دوسرے لفظ خبارت سے مرادوہ نمیں جو پہلے لفظ خبات کی مراد ہے) بلکہ یمال مراد ہے کد دیکھتے میں اس خبارت کا کھا انقام لينامون ..... قرآن مجيد من بو حرو وبكرالله والله خيرالماكرين (انمون في مركيا الله في اس كي سزا دى اور الله مكارول كوسزاديني مي براسخت - ) (اس مين ديكھنے يسلے مكركے اور معنى بين اور دوسرے كے اور) شیخ ابن عربی کتے ہیں " فیعیدنی واعبدہ " حق تعالی کے صفات اضافیہ مثلا "رزاق 'معطی 'رب کو اہے ظمور میں عبد کی ضرورت ہے اور عبد تو اپ رب کی طرف تمام وجود میں اور تمام قوتوں میں محتاج ہے --- اليي صورت من فقير لفظي ترجمه كومناسب شيس سجهتا بلكه مرادي معنى بيان كرتاب ماكه سوك ادبی کی صورت بھی پیدانہ ہو - ( مرادیہ ہے کہ ایس عبارتوں میں اعتباری معنی مراد لینے کی ضرورت ہے) شخ جب ایک دفعه ایک مئلے کو جامع مانع اور قبود و شرائط لگا کربیان کردیتے ہیں تو طالب پر اعتاد کرتے ہیں کہ وہ اس كو بيشه پيش نظرر كھے كا اور بار بار شرائط و قيود نسيس لكاتے مثلا ايك دفعه لكھ دياكه موجود في الذات خدا کے سواکوئی شیں ' سب اسوااللہ موجود بالعرض ہے پھر کمیں لکھ دیں سے کہ خدا کے سواکوئی شیں یعنی ( مراد ہے بالذات کوئی شیں ) اس کے معنی ہرگزیہ شیں ہیں کہ حقائق اشیاباطل ہیں یا عبد و رب میں کوئی فرق شیں (اس بات کو دھیان میں نہ رکھنے والے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں )

ار بول کی عادت ہے کہ کمزور اور ناقابل لحاظ شے کو بعد نولہ عدم کے سمجھتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے سوا
دینے والا ہے کون یعنی (مرادیہ ہوتی ہے) کہ آپ کی جودو خاکے مقابل دو سروں کی داوود ہش ناقابل ذکر ہے،
ی جودو تو ت کے مقابل بندوں کا دجود اور قوتی باقابل شار (یعنی کسی
ی بی ہے ۔ اسی طرح خدا کے بالذات وجودو قوت کے مقابل بندوں کا دجود اور قوتی باقابل شار (یعنی کسی
شار اور سمنتی میں) نمیں ۔ (سب) تکم عدم میں ہیں ۔ ادبی جملے میں جو اطف ہے وہ منطقی قضیعے میں کماں ۔ ہر
جگہ منطق لطف بخن کو نابود کر دیتی ہے (محرضین شیخ نے اس اسلوب کو بھی نمیں سمجھا)

ابعض الفاظ کے نود لغت میں مختلف معنی ہوتے ہیں منالا "عین" آقاب 'ذات 'طلایعنی سوناچشہ آگھ مختا ایسے لفظ کو مشترک کتے ہیں بعض الفاظ کے معنی لغت اور زبان میں کچھ اور ہوتے ہیں اور عرف شرع یا اصطلاح خاص میں کچھ اور - مشلا پیغام ہر ( پیغیر) (بسعنی ) پیغام لانے والا اور عرف شرع میں وہ غدا کا معصوم و ممتاز بندہ ہو پیغام اللی اس کے بندوں کے پاس لا آ ہے - رسول کی بھی میں حالت ہے وی معصوم و ممتاز بندہ ہو پیغام اللی اس کے بندوں کے پاس لا آ ہے - رسول کی بھی میں حالت ہے وی النصل "شدی تھھی کے دل میں ذلا " واوحیناالی ام موک" ہم نے موک کی ہاں کو المام کیا۔ نبی (بسعنی ) باخبر واقف پیغیر فدا ہے - ان زلا " واوحیناالی ام موک" ہم نے موک کی ہاں کو المام کیا۔ نبی (بسعنی ) باخبر واقف پیغیر فدا ہے - ان سب مقالت میں قرائن ہے معنی معنی ہوتے ہیں - بعض جگہ شخ (ابن عول) نے نبی کالفظ واقف و خبردار کے معنی میں استعال کیا ہے نہ کہ بسمعنی پیغیر و صاحب نبوت - مخالفوں کو موقع مل گیا کہ شخ خاتم النہ بیتین صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد بھی سلمہ نبوت کے عباری رہنے کے قائل میں استعال کیا ہے نہ کہ المنہ نبیت کے معنی میں استعال کیا ہے نہ کہ بسم کے متعدد مقالت ہیں شخ کے عقائد نامہ سے زیادہ (بو فقیر مترج مسئے کو صاف کروبتا ہے بیال شخ "ابن فقا کو لغوی معنوں میں استعال کیا ہے نہ کہ انہوں اپنے عقائد پر مشتمل فوحات مکید کے شروع میں درج کردیا ہے) کون ساقرینہ ہو سکتا ہے کہ یہاں فوحات مکید کے شروع میں درج کردیا ہے) کون ساقرینہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بی خوات کی نمائش کی ہے)

بعض دفعہ متفناہ الفاظ معااستعال کرنے سے لطف کلام بردہ جاتا ہے مثلا حوالاول والاخر والفلام رووالباطن۔ مجبورًا فقیر کو وجہ انتبار و لحاظ و کھانی پڑتی ہے مثلا وہ اول ہے بہ لحاظ احدیت ذات کے اور آخر ہے بہ انتبار

زین میں قلب سلیم اور عقل متنقیم توریح ہیں گرنفس اور اس کے وصاوس و خطرات کا بالکل پنة نہیں۔

یہ انداز بیان جو شخ ابن عربی نے موی و فرعون کے واقعہ کے بیان میں اختیار کیا ہے اسے ہم تغییر نہیں اغتبار کسیں ہے۔ معترضین جن میں سے تقریباسب کے سب قرآن اور اس کی تغییرے نابلہ ہیں اغتباری معنوں کی بجائے تغییری معنی لے کر شخ پر طرح طرح کا کیچر اچھالتے ہیں اپنے اندر کی خبات کو نہیں دیکھتے۔

موفیات وجودی کے کلام نظم و نٹر میں کفرواسلام رندی و زہری اور شراب و کباب کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے لغوی معنی مراد لینے کی بجائے فدکورہ بالا اصول کے تحت ہمیں اختباری معنی لینے چاہئیں ان کے بیان میں بھی اگر رندانہ اور کافرانہ انداز ہو تو وہاں بھی اغتبار کا معیار اپنانا چاہئے۔

بهم سامیه و بهم نشین و بهمره بهمه اوست و رولق گدا و اطلس شه بهمه اوست در انجمن فرق و نهال خانه جمع بالله بهمه اوست (جای)

ر ترجمہ ہیم سامیہ ہم نشین ہمراہ سب دی ہے دلق گدامیں اور اطلس شاہ میں بھی دی ہے 'نمال خانہ جع میں اور انجمن فرق میں بھی وی ہے 'خدا کی تشم وی ہے پھر اللہ کی تشم وی ہے )

ایے ی انداز بیان کو دیکھتے ہوئے معرضین نے کہا ہے کہ دیکھے صاحب صونیا نے داجب تعالیٰ کو ممکن قرار دے دیا ہے اور ممکنات کی صفات و افعال کو حق تعالیٰ کی صفات اور افعال بنادیا ہے جالا نگہ یہ غلط تغی صوفی شاعر کے انتہاری اور استعاراتی طرز بیان کو نہ بجھنے کی بنا پر ہے۔ اپنی اصلاح کے لئے مولانا جائی رحمتہ اللہ علیہ کی شرح لوائح جائی دیکھتے معلوم ہو جائے گاکہ اس یا اس تئم کی اور ابیات کا اصل مفہوم کیا ہے خصوصا البحن فرق اور نمال خانہ جع کی اصطلاحات کی رمزیائے تھکیک ختم ہو جائے گی۔ اس سے اکثر صوفیا کی سکریات ، شطحیات اور خریات کے مفاہیم اصلی کا بھی پہتے چل جائے گا اور کفرو اسلام سے ان کی اصل مراد کیا ہے اس کا علم بھی ہو جائے گا۔ شطحیات اور خریات کے مفاہیم اصلی کا بھی پہتے چل جائے گا اور کفرو اسلام سے ان کی اصل مراد کیا ہے اس کا علم بھی ہو جائے گا۔ شطحیات میں سے ایک مثال ایک بزرگ نیس القضاہ بدائی کا یہ قول ہے کہ سمی اللہ علیہ وسلم است

وآنك شامير صلى الله عليه وسلم ي داند نزديك ماخدا است

( ترجمہ - جس کو تم خدا جائے ہو میرے نزدیک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن کو تم محمد صلی الله علیہ وسلم جانے ہو میرے نزدیک وہ خدا ہے )

اس شطع کے خاہری معنی ضرور ہمارے کان کھڑے کریں سے لیکن جن کو معلوم ہے کہ ان الفاظ کے پیجیے راز کیا ہے وہ لطف اندوز موں کے - صعرت شاہ دی اللہ محدث وبلوی جو شرع متین کے عظیم پیرد کار اور داعی

واحدیت و اساو صفات کے 'وہ ظاہر ہے ہے لحاظ آ فار کے اور باطن ہے ہے اعتبار کنہ حقیقت کے۔ (اے کاش مخرضین بھی اس انداز تفہیم کو پیش نظر رکھتے اور خوانخواہ اعتراضات کا سلسلہ شروع نہ کرتے ) خین خین این عربی ) بکارت اعتبار کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہفض کے قول کو یا شعر کو اپنے حسب حال افعار فین شخ تمرین فارض البکو ی کاربوان مشہور ہے ہر نہ ہب کے لوگ اس سے لطف اغباتے ہیں۔ ان کا قصیدہ خریہ اور آئن البکر ی معروف ہے۔ برے برے فاضلو ل لوگ اس سے لطف المفات ہیں۔ ان کا قصیدہ خریہ اور آئن البکر ی معروف ہے۔ برے برے فاضلو ل نے اس کی شرح کمامی ہوئے و متداول ہے اس سے ہر شعر کو حقائی مطان مطان العاشقین شراب شعر کو حقائی مطان بو خوالہ نے کی طرف راستہا ہے ) کون سانادان سمجے گاکہ سلطان العاشقین شراب خوار سے اور ام الخیائت کی ٹاخوانی کرتے ہے۔ اور مرزا عبدالقادر بیدل یا خواجہ شمس الدین حافظ کا مقصود خوار سے اور ام الخیائت تھا۔ اس سے (اان لوگوں) کی مراد ہوش مجت ہے۔ لیل مجنوں کی ہمیوں کی ہمیوں کی ہمیوں کی ہمیوں سے مراد عاشق (ہو آ ہے اور لیل سے مراد محبوب (ہو آ )) ہمیوں سے مراد عاشق (ہو آ ہے اور لیل سے مراد محبوب (ہو آ )) ہمیوں سے مراد عاشق (ہو آ ) ہو را ہو آ )

بعض حفزات نے قرآن مجید سے اعتبار لینے اور عبرت حاصل کرنے کے اصول میں درمالے لکھے ہیں۔ شخیر (این عملی) نے بھی آیات قرآنی سے اعتبارات پیدا کے ہیں وہ تغیر قرآن شریف نمیں ہیں (انہیں) تغیر سمجھنا اور شخی نے لڑنا ظلم ہے ظلم ہے "خن شاس نہ ای دلبرا خطا ایں جااست "مدلا شخی ابن عبی اعتبار لیتے ہیں اور کتے ہیں کہ موی لیمیٰ قلب سلیم اور ہارون لیمیٰ قلب متنقم فرعون لیمیٰ نفس لیمین کہات تھا حق کرنے کرنے کے لئے پہنچ۔ توحید اللی کی طرف دعوت دی وہ سرکش (لیمیٰ فرعون لیمیٰ نفس لیمین) کہات تھا موی رکن (قلب سلیم ) نے چند آفار قدرت اللی و معجوات پر متوجہ کرایا اور معجزے دکھائے اس نے بھی چند قوت ادادی کے کرتوں (لیمیٰ جاوہ) کے ساتھوں کو چیش کرویا موی قلب سلیم کے عصا کے سات وہ کیے کہوں تھر کتے تھے قوت ادادی کے کرتب بھی دوجانیت کی جنس سے تھے انہوں نے آفار قدرت اللی دکھے کر حق المبود کے سانے درکان نفس جو تکہ دوجانیت ہے باتشا تھا اس نے نہ سمجھا اور نہ مانا۔ موی قلب سلیم مع منبعین خیالت طیب فرعون نفس کے شرے محفوظ رہنے کے لئے دریا کے وحدت حق قلب سلیم مع منبعین خیالت طیب فرعون نفس کے شرے محفوظ رہنے کے لئے دریا کے وحدت حق شرے ساتھ ان کا تعاقب کیا دریا کے وحدت میں ڈو ہے لگا تو چلا افحاکہ میں بھی موی قلب سلیم اور ہارون قلب ساتھ کی دریا کے وحدت میں ڈو ہے لگا تو چلا افحاکہ میں بھی موی قلب سلیم اور ہارون قلب ساتھ کی دریا کے وحدت میں ذوبے لگا تو چلا افحاکہ میں بھی موی قلب سلیم اور ہارون قلب ساتھ کی سربے ایکان لا آ ہوں لہذا فرعون نفس ایمان کے ساتھ طاہرد مطرق ہوگیا آگے بقا بااللہ کی سربے میں درب پر ایمان لا آ ہوں لہذا فرعون نفس ایمان کے ساتھ طاہرد مطرق ہوگیا آگے بقا بااللہ کی سرب

بب يركة بن-

تو میری رات کو متاب سے محروم نہ رکھ تیرے شیشے میں ہے وہ ماہ تمام اے ساتی قرکیا یساں بھی ساتی مواب خانے ہی کا ہوگا۔ بالکل نمیں سے استعارہ کسی اور طرف اشارہ کر رہائے اصل میں یہاں غالب والی بات ہے

ہر چند ہو مشاہرہ حق کی مفتلو بنتی نمیں ہے بارہ و ساغر کے بغیر

نوال مغالظ

تصوف ( وحدة الوجود ) كوبرائ شعر كفتن خوب است "مجيخ كا مغالظ

طریقت اور شریعت ایک دو سرے کی عین ہیں ۔ شریعت کے بغیر طریقت کا انتبار شیں اور طریقت کے بغیر شریعت میں اخلاعی شیں ۔ اس موضوع پر صوفیائے کرام کے ہزاروں اقوال اور سینکٹوں رسائے کتب ' ملفوظات اور مکتوبات بل جائیں گے استے اہم مسلک کو بعض لوگوں نے یہ کسہ کرب حیثیت اور بھے آبرو کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است ''کہ تصوف شعر کنے کے لئے خوب ہے ۔ مولانا شبلی نعمانی نے شعر العجم حصد پچم (ص ۱۹۲۳) میں اس فتم کی بات کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ

" وحدة الوجود كاسئلہ سرتا یا شاعری ہے ۔ ہر چیز خدا ہے ۔ تمام عالم اس كى افكال گوناگوں كا مظرہے "
ہیے بات تو ہم دسویں مخالط میں كریں گے كہ مولانا شیل کچو ہجى كيوں نہ ہوں بسرحال وہ سئلہ وحدة الوجود

ہے علمی اور عملی دونوں اعتبارے ناواقف ہے استے عظیم اور معركته الاراسئلہ كوبرائے شعر گفتن خوب

ہمنا یا سرتا یا شاعری قرار دیتا ' دعوی مقولہ كے دائ كا تصوف كی حیثیت كو كم كرنے اور صوفی شاعروں كے

مضافین كی معنوی اصلیت و حقیقت پر پروہ ڈالنے كے متراوف ہے ۔ انہوں نے اور ان كی رہیں میں جدید دور

کے گئی ہر عم خود محققین اور ہے دین اور مار كسی نقط نظر رکھنے والے ناقدوں نے جن میں مسلمانی كا ظاہری

لیمل نگانے والے بھی شائل ہیں ' قسوف اور وحدۃ الوجود کے مضامین کو ' شاعروں كی جذبہ آرائی اور اسلوب

زیبائی ہی سے تعبیر گیا ہے ۔ مرزا غالب مرحوم نے آگر یہ كما ہے كہ

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی مختلو بنتی نمیں ہے بادہ و سافر کے بغیر تو اس سے ان کامقصود تصوف کی حیثیت کم کرنا نمیں ہے بلکہ یہ ہے کہ تصوف یا حقیقت کی بات اگر

یں اپنی کتاب انفاس العارفین میں بی فقرہ لکھ کر کہتے ہیں کر بید عطعے ہے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں لینے چاہی اس سے طاہری معنی مراد نہیں لینے چاہیں اس سے مراد بیر ہے کہ

" محمد سلى الله عليه وسلم حق تعالى كے آئينہ اور اس كے مظراتم بيں اور حقيقت محمديہ صلى الله عليه وسلم تعين اول جامع تعينات اور مظاہر ب (مظاہر كے معنى وہ صور علميده يا اعيان ثابته بيں جس كو حقيقت محمديہ صلى الله عليه وسلم كتے بيں اور جن كے ذريعے ب نور خدا كاكائنات بيں ظهور ہو رہا ہے) اور تمام كائنات ان سلى الله عليه وسلم كن حقيقت سے ظهور پذير ہوتى ہے حضرت قضاة بمدانى نه كوره بات اس انتہار ہے كى ہے "

اب ہم عالم اجل بزرگ باشرع صوتی ہے بدل معنزت شاہ ولی اللہ کی باتیں مائیں یا شریعت و طریقت کے رموزے نا آشنا بلکہ ہے دین لوگوں کے قول کا یقین کریں۔ یقیناً ہمیں شاہ ولی اللہ اور ان جیسے دو سرے بزرگوں کی بات شام کرنی ہوگی جو ایسی بات کرنے کی المیت رکھتے ہیں۔ آخر میں ایک اور فارسی شعراور اس کی شرح کا ذکر کرے اس موضوع پر بات ختم کی جائے گی

انفاس العارفين مي مغمون بالاكي وضاحت اور اثبات مي حضرت شاه ولي الله محدث دبلوي فيخ فريد الدين عطار كا ايك شعريه ب

عشق را با کافری خویشی بود کافری را مغز درویشی بود

اس میں کفرے مراد نب اور دو سری اضافی چیزوں کا پوشیدہ رکھنا ہے نہ کہ کفرجو اسلام کے مقابلے میں ے۔

کفرد اسلام رندی و خمریات اور حسن و عشق مے متعلق الفاظ وعلامات سے صوفیای کیا مراد ہوتی ہاس کے فقیر حقیر مولف کتاب کی تصنیف "اردو شاعری کی ندہی اور صوفیانہ تلمیحات " دیکھئے - مولانا حالی نے مقدم شعرد شاعری بیس به عنوان غزل بیس بھی اس بحث کو چھیڑا ہے اور بتایا ہے کہ بعض صوفی شاعر جب کفر رندی اور شراب کی باتیں کرتے ہیں تو ان کا اصل مقصد وہ نہیں ہو آجو تاری بادی النظر میں لیتا ہے - بلکہ کچھ اور ہو آئے جس سے آشنا ہونے کے لئے صوفیا کے اس اسلوب سے واقف ہونا ضروری ہے علامہ اقبال ہی اور ہو آئے جس سے آشنا ہونے کے لئے صوفیا کے اس اسلوب سے واقف ہونا ضروری ہے علامہ اقبال ہی اور ہو آئے جس سے آشنا ہونے کے لئے صوفیا کے اس اسلوب سے واقف ہونا ضروری ہے مرکز شیں ۔ بوغیا نہوں نے جو ساتی نامہ لکھا ہے کیا اس سے مراد ہم مجازی شراب خانے کا ساتی لیس سے مرکز شیں ۔ بس وہ یہ کہتے ہیں -

انعاساقیا پرده اس رازے لزادے ممولے کو شہبازے و کیا یہ پردہ کے انعاساقیا پردہ اس رازے لوگ اور ساتی ہے۔ اقبال توکیا یہ پردہ سے خانہ کا کوئی ساتی افعائے گا۔ ہرگز نہیں دہ تو کوئی اور ساتی ہے جس کور مز آشنا جانے ہیں۔ اقبال

مولانا شیلی کامید کمناکہ صوفی شاعروں نے جن میں مولاناروم 'خواجہ حافظ شیرازی ' مولاناعبد الرحمٰن جامی ' خواجہ فرید الدین عطار او حدولد بین سافی ' حابی اور مغربی جیسے صوفی اور دو سرے شاعر شامل ہیں اصل اور فرع میں تمیز روا نمیں رکھی ' ان پر بستان ہے ۔ شیلی جیسے محقق اور ادب فعم کو ان کے اسالیب اور الفاظ و مصطلحات کے رموز و اسرار ہے واقفیت حاصل کرنے کے بعد قلم چلانا چاہئے تھے ۔ حافظ محمود شیرانی نے شیلی کی ایسی می مخلیق کی خبرانی مضور کتاب تنقید شعرالعجم میں بی ہے ۔

علامہ اقبال بھی 'اس زمانے میں جب انہوں نے مثنوی امرار خودی لکھی ہے ؟ حِرَّمْت و عمل کے فلفہ میں کھنٹ کی وجودی شاعروں پر برستے نظر آتے ہیں لیکن عمر کے آخری جے میں حقیقت ہاتھ آنے پر رجوع کر بیٹ میں میں ایک فقرہ ضرور ہے ان کی رجوع نہ کرسکے 'بال سوائح مولاناروم میں ایک فقرہ ضرور ہے جس سے ان کی تبدیلی ذہن کا پید چلنا ہے اور وہ فقرہ ہے۔

وحدة الوجود كے بغير كام نميں چاتا"

علامہ اقبال نے مثنوی اسرار خودی کی پہلی اشاعت کے دیباہے اور مثن میں صوفیا اور صوفی شاعروں کی جو خبرلی تھی علائے وقت اور صوفیائے زمانہ کے احتجاج پر انہیں اس سے رجوع کرنا پڑا تھا'اس دور میں صوفیا اور وحدۃ الوجود کے خلاف ان کے جو شدید جذبات تھے ان کاذکر آئندہ باب میں ملے گالیکن شاعری کے انتبار سے یسال ان کے آیک مکتوب کاذکر ضروری ہے۔ یہ مکتوب انہوں نے ۱۹ جولائی ۱۹۱۲جو سراج الدین پال کے عام لکھا تھا۔

" نصوف کاسب سے پہلا شاعر عراقی ہے جس نے لمعات میں نصوص الحکم (محی الدین ابن عنی) کی تعلیم کو نظم کیا ہے جہاں تک مجھے علم ہے فصوص میں سوائے زندقہ اور الحاد کے اور پچھے نہیں 'اس پر انشاء اللہ میں مفصل تکھوں گا اور سب سے آخری شاعر حافظ ہے (اگر اسے صوفی سمجھاجائے) یہ جیرت کی بات ہے کہ نصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے پولیٹ تکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اور ہونا بھی ہی علی جائے تھا جب قوم میں طاقت اور توانائی مفتود ہو جائے جیسا کہ آباری پورش کے بعد مسلمانوں میں مفتود ہو جائے جیسا کہ آباری پورش کے بعد مسلمانوں میں مفتود ہو بائے جیسا کہ آباری پورش کے بعد مسلمانوں میں مفتود ہو گئے تھا جب قوم میں طاقت اور توانائی مفتود ہو جائے جیسا کہ آباری پورش کے بعد مسلمانوں میں مقود ہو گئے تھا ایک صین و جیسل شے ہو جاتی ہے اور ترک دنیا وجہ تسکین ۔ اس ترک دنیا کے پردے میں قومیں اپنی سستی دکا بی اور اس فلست کو جو ان کو تنازع کہ البقا میں چھپایا کرتی ہیں ۔ خود ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھئے کہ ان کی ادبیات کا انتائی کمال انکھئو کی بھی گئے ہوں گئی پر ختم ہوا۔ "

شاعری میں کرنا ہوتو اس کے لئے مصطلحات خمریات یا علامات عاشقانہ کا استعال منروری ہے جس کے بغیر دہ کلام منظوم تو ضرور بن جائے گالیکن شعریت کے جو ہر سے محروم رہے گا-علامہ اقبال نے ای بات کو یوں کما ہے۔

حق آگر سوزے نہ دارد حکمت است شعری گردد چو سوز از دل گرفت ترجمہ - حق آگر سوز نہیں رکھتا (قوچاہے شعری فارم میں کیوں نہ بیان کیاجائے) وہ حکمت عی کیات رہتی ہے شعر نہیں کملا سکتا - حق اور حکمت شعراس دفت بنتی ہے جب شاعر کے دل کاسوز اس میں شامل ہو تا ہے -

صونیانہ شاعری کرنے والے شاعر جن بیں بڑے عظیم شاعر شائل ہیں " نصوف برائے شعر گفتن خوب است " کے نقط نظرے شاعری نہیں کرتے بلکہ تصوف کو دل نشین بنانے کے لئے شاعرانہ اسلوب اختیار کرتے ہیں - اسنے خلک موضوع کو لین تصوف کے فلسفیانہ اور حکیمانہ رخ کو شعر ک خوب صورت چو کھٹے ہیں سجانے کے لئے انہیں بادہ و ساغر ' گفرواسلام ' عشق وعاشقی اور ان سے متعلق اصطلاحات وعلامات استعمال کرنی پڑتی ہیں 'اگر وہ الیانہ کریں تو شعر میں دربائی اور زیبائی پیدانہ ہواور اگر بیانہ ہوتو دو سروں تک ابلاغ کے دوران اس میں تاخیراور جاذبیت کی طرح آئے اور پھران کی شعری استعماد اور ہوتو دو سروں تک ابلاغ کے دوران اس میں تاخیراور جاذبیت کی طرح آئے اور پھران کی شعری استعماد اور استاد انہ قادر الکلائی کو کون تشلیم کرے - اس لئے تصوف اور حکمت کے مضامین کو اپنی قادر الکلائی کے وصف کمنا درست نہیں - کمنا ہوجائی قادر الکلائی کے وصف کو تربائے شعر محمض کو اپنی قادر الکلائی کے وصف سے رنگ برنگ کے جاذب نظر اور دل نشین اسلوبوں میں ڈھال کر قاری کے لئے ان میں چاشن اور جاذبیت کے رنگ برنگ کے جاذب نظر اور دل نشین اسلوبوں میں ڈھال کر قاری کے لئے ان میں چاشن اور جاذبیت کے بیان کی وہوں کا تصوف اور عمت کے مضامین کو اپنی قادر الکلائی کے وصف ہیں اسلوبوں میں ڈھال کر قاری کے لئے ان میں چاشن اور جاذبیت کرنگ ہیں۔ - بید ان لوگوں کا تصوف اور شاعری دونوں پر اصان عظیم ہے -

جمال تک "برائے شعرہ گفتی خوب است "کی بات ہے چکے نظر اندازی جا کتی ہے لین بہ شیلی یہ کتے ہیں کہ وجودی صوفیا ہر چیز کو خدا کتے ہیں 'جیسا کہ انہوں نے ند کورہ بالا بیان ہیں کہا ہے یہ ان پر صریحا"

بہتان ہے اور مسئلہ وحدہ الوجود کی حقیقت سے بے خبری کا متیجہ ہے ۔ خواجہ حافظ شیرازی اور خواجہ فرید الدین عطار کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی انہوں نے اسی انداز کی بات کی ہے ۔ کتے ہیں کہ "جو صوفیا، حدہ الوجود کے قائل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ زیادہ تربیہ ہوتی ہے کہ نور حقیقی کاپر تواشیا پر ہے اس لئے ایک صاحب دل جو عشق و محبت سے لبریز ہے جمال میہ پر تو دیکھتا ہے فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کو اصل اور فرع میں تمیز نہیں رہتی ۔ "

علامہ اقبال یمال متنظر قین کی زبان استعال کر رہے ہیں 'اگر انہیں اس دور میں بھی اپنے ذاتی مطالعہ
اور پہلے ہے موجود ذہنی تحفظات ہے ہٹ کر فیصلہ کرنا ہو تا قوہ وہ فیصلہ کرتے جو بعد میں انہوں نے فقراور
وجود کی بحربور حمایت میں کیا ہے۔ یمی شعراجو تصوف کے علم بردار ہونے کی بناپر اس خط میں اقبال کو الحمدانہ
نظریات کے حال نظر آتے ہیں صحیح العثبالی کے راحت پر آنے کے بعد اسلامی نقط نظر کے حال دکھائی
دینے تھے ہیں 'جس کا مطلب یہ ہوا کہ اقبال اپنی ابتدائی زندگی میں فقرااور ان ہے متعلق نظریات کو صحیح
میں نہ مرف یہ کہ سمجھاتھا بلکہ
سمجھ نہیں پائے تھے۔ صبیح وہی تھاجو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصہ میں نہ مرف یہ کہ سمجھاتھا بلکہ
اس کی شد و مد سے تلقین بھی گی تھی۔ اس سلط میں ان کے صوفی شاعروں کے متعلق تبدیل شدہ نظریہ کو
مندرجہ ذیل اشعار کے آئینہ میں دیکھئے۔
مندرجہ ذیل اشعار کے آئینہ میں دیکھئے۔

ز ردی گیرامرار فقیری که آن فقراست محسود امیری مرشد ردی تخییم پاک ذات مرشد ردی تخییم پاک ذات دفتر سرست امرار علوم باز برخوانم زفیض پیرروم دفتر سرست امرار علوم پیرردی را رفق راه ساز کا از اهخشد خدا سوز و گداز

ترجمہ = روی ہے اسرار فقیری حاصل کر کیونکہ جس فقر کی بات روی کرتا ہے اس پر اسیری حد کرتی ہے۔

حکیم پاک ذات مرشد روی نے بھے پر موت و حیات کے راز کھولے ہیں۔

پیر روم کے فیض سے میں سربستہ اسرار علوم میں سے پھر پھی بتا رہا ہوں۔

پیر روی کو رفیق راہ بنا باکہ خدا تھے سوز و گداز کی نعت عطا کرے۔

تو بھی ہے اس قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے روی

یہ چند اشعار ان بیسیوں اشعار میں ہے ہیں جو اقبال نے آباری یورش کے بعد پیدا ہونے والے ایک فقیر
کے متعلق بدلے ہوئے نظریات کے تحت کے ہیں - ای عراقی کو جے وہ ند کورہ بالا مکتوب میں اس تصوف کا مال سمجھتے ہیں جس نے مسلمان قوم کی سلا دیا ہے اقبال کہتے ہیں مسلمان قوم کی سلا دیا ہے اقبال کہتے ہیں مسلمان قوم کی سلا دیا ہے اقبال کہتے ہیں مسلمان قوم کی سلا دیا ہے اقبال کہتے ہیں مسلمان قوم کی سلا دیا ہے اقبال کہتے ہیں مسلمان قوم کی سلا دیا ہے اقبال کہتے ہیں مسلمان قوم کی سلا دیا ہے اقبال کہتے ہیں مسلمان قوم کی سلا دیا ہے اقبال کہتے ہیں مسلمان قوم کی سلا دیا ہے اقبال کہتے ہیں مسلمان قوم کی سلا دیا ہے اقبال کھیں میں میں دیا ہے اور اسلام کی میں دیا ہے اور اسلام کی میں میں دیا ہے اور اسلام کی میں دیا ہے دیا ہ

کے شعر عراقی را بخوانم کے آتش برد جای بجائم ترجمہ = مجھی میں شعر عراقی پڑھتا ہوں اور مجھی جای میری جان میں آگ نگا آئے ۔ انہی ملا عبد الرحمین جای کے متعلق مزید کہتے ہیں ۔۔ کشتہ انداز ملا جامیم نظم و نٹراد علاج خامیم ترجمہ بین ملا جامیم ترجمہ بین ملا جامی کے انداز کا کشتہ ہوں اس کی نظم و نٹر میری خامیوں کا علاج ہے -ملا جامی وحدۃ الوجود کے بہت برے علم بردار سمجھے جاتے ہیں اُن کے ساتھ اقبال خواجہ عطار کئیم سائی اور امیر خسرد کی تعریف میں بھی رطب اللسان نظر آتے ہیں

> عطا کن شور روی سوز خسرو عطا کن شور اور عطا کر سائی کا صدق اور اخلاص عطا کر ) ( یا اللہ مجھے روی کا شور اور خسرو کاسوز عطا کر سائی کا صدق اور اخلاص عطا کر ) ( ہم عطار اور سائی کے بعد آئے ہیں )

وسوال مغالظ

وحدة الوجود كو تصوف كا بنيادي مسكله سجحنا

تصوف کے علم و عمل ہے ہورے طور پر واقف نہ ہونے کی بنا پر بعض لوگ و حدۃ الوجود کو تصوف کا بنیادی سئلہ سمجھ بیٹے ہیں۔ اقبال نے بھی اس دور میں جب وہ تصوف اور و حدۃ الوجود تصوف کا بنیادی سئلہ ہو۔
کھائے بیٹے ہے اپنے بعض کمتوبات میں کی بات کی ہے کہ بیسے وحدۃ الوجود تصوف کا بنیادی سئلہ ہو۔
جیساکہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ وحدۃ الوجود کوئی سئلہ نہیں ہے یہ تو ایک صوفی کی و تی کیفیت کا نام ہے جس میں وہ ذرات عالم میں انوار خالق عالم کا مشاہدہ کرتاہے اور بس۔ تصوف تواس کے سوااور بہت پچھ ہے۔
اگر کسی چیز کو تصوف کا بنیادی سئلہ قرار دیتا مقصود ہی ہوتو وہ وحدۃ الوجود نہیں بلکہ "بندہ کو موٹی آئنا" کرنے کا ہے۔ تصوف کا سار انظام اس ایک نقط کے گرد صلقہ بنائے ہوئے ہے۔ وحدۃ الوجود تواس صلقہ پر بنا ہوا ایک نقط ہے نہ کہ اس صلفہ کا مرکزی اقتط ۔۔۔۔ اس سلسلے میں ستند صوفیا کی 'نظام تصوف پر تکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیس تو معلوم ہو جائے گاکہ تصوف اور وحدۃ الوجود میں کیا نسبت ہے ۔یہ نسبت کل اور جزکی تو ہو حتی پڑھ لیس تو معلوم ہو جائے گاکہ تصوف اور وحدۃ الوجود میں کیا نسبت ہے ۔یہ نسبت کل اور جزکی تو ہو حتی سے کل کی بنیاد کی نہیاد کی نبیات ہوں ہوری کی تصفیف کشف المصحوب و میان سراج کی سراج کی سالہ المستعد میں الف لال (عربی) ' بیخ علی عان جوری کی تصفیف کشف المحصوب و عثان سراج کی سراج کی سراج کی سے اللہ عائے خواجہ شاب الدین سرور ، کی خوارف المعارف 'بیخ عبد القادر جیانی کی عقیت اطالیوں 'اور

مثنوی مولانا روم بی و کچے لیجئے سے حقیقت خود بخود ہاتھ آجائے گی 'وحدہ الوجود تو بحر تصوف کی ایک لیرہے ' ہزار دن لیردن میں ہے ۔

عيار ہوان مغالط

جدید دور کے بعض مسلمان محققین کے پھیلائے ہوئے تحقیقی مغالطے

مغرب زدہ 'مار کس گزیدہ اور دین بیز ار مسلمانوں کاوحدہ الوجود اور در مرے صوفیانہ اداروں اور نظریات کو ' غلط رنگ میں چیش کرنے کی بات تو سجے میں آ بحق ہے لیکن افسوس اس وقت ہو تا ہے جب سجے العضال اور دین پند مسلمان ناقد اور محقق بھی الیمی باتیں کریں جن سے دشمنان اسلام کو تقویت حاصل ہوتی ہو۔ ان میں بچھ علائے ظوا ہر نے بھی تصوف اور وحدہ الوجود کے ان میں بچھ علائے ظوا ہر نے بھی تصوف اور وحدہ الوجود کے متعلق مختلق مختل موتیا رکیا ہے لیکن آج کل تو جار حانہ انداز نظر آ رہا ہے۔ شخ مجدد رحمتہ الله علیہ نے مولانا محمد طاہر چشتی کے نام ایک کمتوب میں سمجے لکھا ہے کہ طاہر چشتی کے نام ایک کمتوب میں سمجے لکھا ہے کہ

"جو معارف کشف اور الهام کے بغیر لکھے جائمیں یا شہود اور مشاہدہ کے بغیر تحریر اور تقریر میں آئمیں دہ سراسر بہتان اور افترا ہیں خاص کر جب وہ قوم کے خلاف ہوں ۔ "

ی محمد بوسف کے نام ایک کمتوب میں شیخ سربندی حضرت مجدد الف مانی لکھتے ہیں۔
"اپ ظاہر کو ظاہری شریعت اور اپ باطن کو باطنی شریعت یعنی حقیقت سے آراستہ کریں۔حقیقت اور طریقت دونوں شریعت بی حقیقت ہیں نہ ہے کہ شریعت اور ب اور طریقت وحقیقت بچھے اور۔انہیں علیجدہ علیجدہ کرنا الحاد و زند تہ ہے۔"

اور طریقت کے شریعت کے خلاف ہونے کا اعلان کرنے سے بھی نمیں ایکھیاتے۔

خواجہ محمد سلیم تو نسوی ہے کسی نے سوال کیا تھاکہ قائلان وحد ف الوجود کے حق میں اور ان کوبرااور لا یعنی کہنے والوں کے واسطے کیا تھم ہے تو فرمایا تھا۔

" وحدة الوجود كے قائل زمرہ مسلمين 'مومنين 'محققين اور موقفين بي بين اپنے تمام معاؤل پر آيات اور احادیث صحيحه ہے دلائل قائم كرتے ہيں ( تذكرہ الشائخ از مولا بخش ' ص ١٦٢)

آج كے مخرضين تصوف و دجود حضرت مجدد الف ثانى كاوہ فتوى تو بيش نظر نہيں ركھتے كہ شريعت اور طريقت كو حدا حدا خال كرنا الحاد اور زند قد ہے ۔ اور نہ الل مشاہرہ و شمودكى بيد بات ذبن بيل لاتے ہيں كہ وجود

کے مری قرآن و حدیث کے پس منظر میں سب کچھ کتے ہیں بلکہ الناصونیا انصوف اور وحد ف الوجود کر کفرو زندقہ کالیبل لگاتے ہے جارہ ہیں - یہ ایسے بی ہے جیے ایک اندھا کسی بیناکو کمہ دے کہ تجھے بھی تو پچھ دکھائی شیس دیتا - اسی طرح عمد حاضر کے بعض تحقیقی کام کرنے والے مسلمان علمانے بھی فیر محاط بیان دینے سے پر بینز شیس کیا-

مولانا شیلی نعمانی جدید دور کے بہت برے محقق اور ناقد خیال کے جاتے ہیں۔ انہوں نے جمعرالعجم کے نام سے پانچ جلدوں پر مشمل فاری شاعری کی ناقد انہ آریخ لکھی ہے۔ حافظ محود شیرانی نے اس پر ایک تقیدی کتاب لکھتے ہوئے شیلی کی بہت می تحقیقی اور ناقدی غلطیاں نکالی ہیں۔ نصوف خصوصا " مسئلہ وحد فق الوجود پر بات کرتے ہوئے بھی شیلی نے صراط صحح سے لغزش کھائی ہے اور اس ستم کے بیانات دے دکے ہیں کہ

(صوفیائے وجودی کہتے ہیں)" خداہتی ہدت یعنی وجود مطلق ہے ہیں وجود مقید ہو جا آہے یعنی مختلف صور تیں افتیار کر آئے اور مختلف ناموں سے پکارا جا آئے اور موجودات ای وجود مطلق کے تشعیف اس " (شعر العجم حصہ بیجم میں ۱۵۳۳) اس بیان میں پہلے تو ہی بات غلط ہے کہ ہستی ہدت کو وجود مطلق کما گیاہے ۔ حالا تکہ ہستی ہدت کو صوفیائے واجب الوجوب کما ہے جو مقام احدیث ہے جس کا کوئی ٹائی کوئی مثل نہیں ہے جو کیس کہ شعید ہی ء " ہے اس کا ووجا ہو نہیں سکا۔ کا نکات یا اشیاکو واجب الوجوب کا میرن یا خصور کمنا غلط بلکہ کفر ہے ۔ صوفیائے جب مین حق کی بات کی ہے تو وہ واجب الوجوب کے مرتبہ ٹائی کی خصور کمنا غلط بلکہ کفر ہے ۔ صوفیائے جب مین حق کی بات کی ہے تو وہ واجب الوجوب کے مرتبہ ٹائی کی نہیں وجود مطلق کہتے ہیں ۔ کا نکات کو جب وہ عشرت مید دالف ٹائی کی مراد وجود مطلق کے مین سے ہوتی ہے نہ کہ واجب الوجوب کے مین سے ۔ حضرت محدد الف ٹائی کے محتوب ٹیس جائی کا نکات کو مین حق کی بات کو زند قد یا گفر کما گیا ہے وہاں حضرت محدد الف ٹائی کے محتوب ہیں جائی کا نکات کو مین حق کہ بات کو زند قد یا گفر کما گیا ہے وہاں حضرت محدد کے چیش نظر اللہ کا مرجبہ واجب الوجوب ہے نہ کہ اس کا مرجبہ واجب الوجود یا وجود مطلق ۔ اس کا مرجبہ واجب الوجوب ہے نہ کہ اس کا مرجبہ واجب الوجود یا وجود مطلق ۔ اس کا مرجبہ واجب الوجود یا وجود مطلق ۔ اس کا مرجبہ واجب الوجود ہوں کے متعلق ذند تی اور کی بات کی ہے۔

مولانا شیلی کے مندرجہ بالا اقتباس میں دو سرائلط بیان سے ب کہ وجود یوں کے نزدیک " بی وجود یعنی ہستی معت مقید ہو جاتا ہے اور مخلف صور تمی افتیار کرتا ہے "

علا تک ایسا بالکل ممکن نہیں - صوفیائے وجودی جستی پیعت کونو کیاوجود مطلق کو بھی اشیا میں مقید نہیں کہتے۔

125

یہ تو طول اور اتحاد کا قائل ہونا ہے۔ صوفیائے کسی مرحلہ پر بھی واجب الوجوب یا وجود مطلق کو اشیامیں مقید نسیں کما۔ وہ تو اشیاکو اساد صفات کی بجلی یا نور خد اکا ظہور کہتے ہیں جس ظہور کی دجہ سے وہ اپناوجود رکھتی ہیں اگر میہ ظہور نہ ہو آتو اشیاعدم می رہتیں۔

یی شیلی نعمانی ای بیان میں آگے چل کر کہتے ہیں -

" وحدة الوجود كامسكد سر آباشاعرى ہے۔ ہر چیز خداہ تمام عالم اس کے اشكال گوناگوں ہیں۔ ورحقیقت خدا کے سواکوئی اور چیز موجود می شمیں یا ہوں کمو کہ جو مجمد موجود ہے سب خدا ہے۔ یہ بنانا مشكل ہے کہ یہ خیال اسلام میں کیسے آیا آن کل کے ارباب شخیق کی رائے ہے کہ یونان اور ہندوستان اس خیال کے ماخذ بیل اسلام میں کیسے آیا آن کل کے ارباب شخیق کی رائے ہے کہ یونان اور ہندوستان اس خیال کے ماخذ بیل کی ماخذ بیل کیس کے ہندو اور یونانی دونوں ہمد اوست کے قائل شے لیکن اس کا آریخی شوت ملنامشکل ہے۔ زیادہ شب کیول کہ ہندو اور یونانی دونوں ہمد اوست کے قائل شے لیکن اس کا آریخی شوت ملنامشکل ہے۔ زیادہ شب اس وجہ سے پیدا ہو آئے کہ یونانی علوم و فنون کی قوسیج و اشاعت کاجو زمانہ تھا یعنی پہلی دو تین صدیاں اس وقت یہ خیال پیدا شہیں ہوا تھا اس مسئلہ کی ابتدایا ظہور شخ می الدین اکبر کے زمانے سے ہوا جو شخ سعدی اور وقت یہ خیال پیدا شہیں ہوا تھا اس مسئلہ کی ابتدایا ظہور شخ می الدین اکبر کے زمانے سے ہوا جو شخ سعدی اور وقت یہ خیال پیدا شہرہ کا زمانہ ہے (شعر المعجم حصہ پنجم ص ۱۵۸۳)

جب شیلی نعمانی جیے اسلای نقط نظرر کھنے والے اور وقت کے بہت برے محقق مانے جانے والے ایس بے سرویا باتیں کریں کہ وحدۃ الوجود کامسئلہ سرایا شاعری ہے یا صوفیائے وجودی کے زدیک ہرشے خدا ہے یا وحد ن الوجود کامسئلہ یونائیوں اور ہندوؤں سے ٹیا گیا ہے تو غیر مسلموں اور مسلمان بے وجوں کا ایس باتیں کرنا کون سا تعجب فیز ہے۔ شبلی کو ایس باتیں نمیں کرنی جاہئیں تھیں جب کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں باتیں کرنا کون سا تعجب فیز ہے۔ شبلی کو ایس باتیں نمیں کرنی جاہئیں تھیں جب کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ جمعے مسئلہ وحد نے الوجود کی حقیقت کا علم نمیں۔

" يه مسئله يعنى دحد ف الوجود كا مسئله اس قدر مشكل ب كه اس كى تعبير سخت مشكل ب - مولانا العلوم لكهنوى اور غلام يجل في جو مستقل رسال اس مسئله بر لكه بي وه بهى هار بيش نظريس بم ان كو سمجه سه عاجزين " -

جب ان کو بھے ہے عاجری کا عبراف ہو او اس سلہ میں خواہ مخواہ ٹانگ اڑاناکون ی دائش مندی سخی ۔ مولانا شیل نے صرف دو بزرگوں کا ذکر کیا ہے جس سے پید چلنا ہے کہ انہیں اس سلہ کے اصل وائی اور شار جین کی عاجری کے چش نظروہ ان سے استفادہ نہیں کر شار جین کی کا جن کی عاجری کے چش نظروہ ان سے استفادہ نہیں کر سکے۔ شخ ابن عملی کی فصوص الحکم ' شخ مجدد الف ٹانی کے کمتوبات شریف ' شخ عبد الحق محدث دہلوی ' مولانا سکے۔ شخ ابن عملی کی فصوص الحکم ' شخ مجدد الف ٹانی کے کمتوبات شریف ' شخ عبد الحق محدث دہلوی ' مولانا سے دبورہ شہود کے عنوان سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حاجی الداد اللہ مماجر کی جیسے ثقتہ عالموں اور محدثوں کے دبورہ شہود کے عنوان سے

رسالے آگر ان کے زیرِ مطالعہ اس اندازے ہوتے کہ وہ ان کی صحیح تغییم کر سکتے تو مندرجہ بالا بیان سے پر ہیز کرتے اور حقیقت حال قار کمین کے سامنے رکھتے

فارى كے بعض قديم لغت نگاروں نے بھى وحدة الوجود كے معنى لكھتے ہوئے غلط بنريال پھيلائى ہيں۔ مثال كے طور پر غياث اللغات كا مصنف لكھتا ہے -

"وحدة الوجود تصوف كى اصطلاح بمراداس سے سب موجودات كوا يك وجود حل سجاند تعالى جانااور ماسوى كے وجود كو اعتبارى خيال كرنا ہے - فارسى كا اصل فقره " موجودات واہمد يك وجود حل سجاند تعالى السوى كے وجود كو اعتبارى خيال كرنا ہے - فارسى كا اصل فقره " موجودات واہمد يك وجود حل سجاند تعالى وانستن " قارى كو كائنات اور خدا كے اتحاد طول كى جانب لے جاتا ہے جو مراسر تصوف اور وحدة الوجود كا منشا منسيں - اس پر پہلے بات ہو چكى ہے -

آخر میں عدد حاضرے ایک مسلمان محقق ذاکم بربان الدین کے ایک اقتباس کاذکر ضروری ہے جس میں انہوں نے اسلامی اور دینی ذہن رکھنے کے باوجود بوے واشگاف الفاظ میں حضرت محدد کے وحدۃ الوجود کے خالف ہونے کاذکر کیاہے ' حالا نکہ حضرت مجدد خود اس وجودی سیرکا ایک عرصہ تک مزہ لیتے رہے ہیں اور پھر جب اس سے اوپر کی منزل کی طرف بوھے ہیں جمال انہوں نے عین کی بجائے علی کی اصطلاح استعمال کی جب اس سے اوپر کی منزل کی طرف بوھے ہیں جمال انہوں نے عین کی بجائے علی کی اصطلاح استعمال کی ہے تو پہلی منزل میں ایک عرصہ قرار کرنے پر استعفار اس لئے کیاہے کہ ججھے جلدی اس منزل سے آگلی منزل کی طرف بوھنا چاہے تھا نہ کہ اس کا مطلب سے ہے کہ انہوں نے پہلی بحزل کو غلط کماہے ۔ شخ صوفی کے ہام کی طرف بوھنا چاہے تھا نہ کہ اس کا مطلب سے ہے کہ انہوں نے پہلی بحزل کو غلط کماہے ۔ شخ صوفی کے ہام کی طرف بوھنا چاہے تھا نہ کہ اس کا مطلب سے ہے کہ انہوں نے پہلی بحزل کو غلط کماہے ۔ شخ صوفی کے ہام کی حضرت مجدد کلاتھے ہیں کہ ۔

"فقیر کو اپنے والد بزر گوار کے فیفل صحبت ہے اہل توحید کے مشرب ہے ، علم کی روسے بڑی دلچہی تھی یماں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم ہے خواجہ محمہ باتی قدی سرہ (بیہ آپ کے مرشد تھے) کی صحبت نصیب کی اور حضرت نے فقیر کو طریقہ علیہ نمشند یہ کی تعلیم دی اور مسکین کے حال زار پر بڑی توجہ فرائی اس طریقہ کی مشق ہے تھوڑے عرصہ کے بعد توحید وجودی منکشف ہو تی اور اس مقام ہے تعلق رکھنے والے علوم و معارف ظاہر ہوئے اور شایدی کوئی دقیقہ منکشف ہونے ہے رہ گیا ہو اور شخ ابن العربی کے تمام د قائق اور اسرار ظاہر ہوئے اور شایدی کوئی دقیقہ منکشف ہونے ہے رہ گیا ہو اور شخ ابن العربی کے تمام د قائق اور اسرار ظاہر ہوئے اور جمل ذات ہے بھی مشرف ہو ااور جمل کے وہ علوم و معارف جنہیں شخ ابن عربی آب تفسیل ہے معلوم ہوئے اور حالت سکر طاری ہوئی اور ابن عربی آب تفسیل ہے معلوم ہوئے اور حالت سکر طاری ہوئی اور مالوں تک ایسام عللہ رہا۔ ( کمتوب اس کی خصوص کیا ہے تفسیل ہے معلوم ہوئے اور حالت سکر طاری ہوئی اور مالوں تک ایسام عللہ رہا۔ ( کمتوب اس کو خواور زند قدے دائرہ الکونی عضرت مجدد صوفیائے وحدی الوں اور ان کو کفر اور زند قدے دائرہ کی انگیا تا حضرت مجدد صوفیائے وحدی الوں اور ان کو کفر اور زند قدے دائرہ الکھا گیا حضرت مجدد صوفیائے وحدی الوں اور طول کا الزام لگائے والوں اور ان کو کفر اور زند قدے دائرہ الکھا گیا حضرت محدد صوفیائے وحدی الوں اور طول کا الزام لگائے والوں اور ان کو کفر اور زند قدے دائرہ

رقم طراز میں کہ اگر اسم کامعنی متحد ہوتو اس معنی کے مشعص ہونے کی صورت میں وہ اسم علم ہوگا۔ ملاعبد الله يزدي نے اس كى شرح ميں لكھا ہے أكر اس كامعنى واحد ہوتو برتقدر تشخيص وہ اسم علم ہوگا- ويكھنے يسال شارح تندیب نے لفظ اتحاد کی شرح لفظ واحدیا لفظ وحدت سے کی ہے۔ چو تک ابتدائے زمانہ تعلیم میں طالب علم کے ذہن میں میں بیات نتش ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اتحاد اور وحدت کو مترادف سمجھتا ہے اس لئے سند علم پر بیٹھنے کے بعد بھی وہ وحدۃ الوجود میں اتحاد الوجود ہی کے معنی دیکھتا ہے جو واقعی الحاد اور شرک ہے حالا تکہ شخ ابن عربی یا ان کا کوئی بھی تنبع اتحادے وحدت کے معنی نسیں لیتا بلکہ شخ تو یمال تک کسردیتے ہیں ك ممكنات (اشيائے كائنات) في وجود (الله تعالى) كى خوشبو بھى نميس سوئلمى ، دجود سے متصف ہوناتو براى بات ہے۔ شیخ ابن عربی میاں تک بات کو صاف کردیتے ہیں کہ عبد بیشہ عبد رہے گاجاہے کتنی ترقی کیوں نہ كر لے اور رب بيث رب رب كا خواہ وہ كتابى تنزل كيوں نہ كر لے - ايسے خيالات كے ہوتے ہو يج جو او گ مینی را اتحاد الوجود کے مدی ہونے کا اترام لگاتے ہیں وہ مینے کے عقائد اور اپی غلط فکرے بے خبر ہیں یا تو انہوں نے شیخ کی فصوص الحکم کو پڑھا نہیں اور اگر پڑھا ہے تو اس کے الفاظ وبیان اور خیالات و افکار کی روح کو نہیں بایا ۔ میں یمال میہ بات کئے سے نہیں چوکوں گا کہ شخ ابن عربی کی کتب خصوصا " فصوص الحكم اور فتوصات مكمه كو سجينے كے لئے مولانا عبد الرحل جاي مولانا جلال الدين روي محمد بن اسخق القونوي ، شيخ سعد الدين فرغاني ' مولانا بحرالعلوم لڪھنوي ' شاه ولي الله محدث وبلوي ' شخ عبد الحق محدث وبلوي ' حاتي ايداد الله مهاجر كلي " شيخ مصلح الدين شيرازي " خواجه حمس الدين حافظ " خواجه فريد الدين عطار " حضرت مجدد الف طانی اور ان جیے اور صاحب مشاہرہ اور علوم ظاہرو باطن سے آشنابزر کوں کی ضرورت ہے نہ کہ ہر کس ونانس ک - فیرصوفی کو وحد 6 الوجود کی میح شرح اور حقیقی روح کے سجھنے کے لئے ان اور ان جیے دو سرے بزر کوں کی تعانف کا مطاعد کرنا جاہے لیکن ان سے مجھ روشنی پانے کے لئے ضروری ہے کہ قاری صاحب ایمان مو ورویش نمیں تو درویش منش منرور مو - مسلک تصوف پریقین کال رکھتا موادر صوفیا کے بيانات و اقوال كو " يومنون بالغيب " كى حد تك درست تسليم كر آ مو -

بارحوال مغالظ

أناو بقاكا غلط تضور

تصوف اور وحدة الوجود كے متعلق دور جديد من بير مغالط خاص طور پر عام كياكيا ہے كہ بير فناكادرس ديتے میں۔ بعتی اپنے آپ کواپ جسم کواس طرح رکھنااور اپنی زندگی اس طرح گزار فاکد دنیاہے ہر متم کا تعلق ختم

میں لانے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے لکھے ہیں کہ -

" جانتا چاہے کہ جو صوفیاد صد ف الوجود کے قائل ہیں اور اشیاکو عین حق کہتے ہیں اور ہمہ اوست کا تھم لگاتے ہیں ان کی مرادیہ نمیں کہ اشیاحی جل وعلا کے ساتھ متحد ہو گئی ہیں اور تنزیہ تنزل کو افتیار کرکے تثبيد بن كئى إورواجب مكن موكيا إور بحون چون چون من آكيا ، (بلك ان كى مراويد موتى بك) حق سجانہ تعالی تو اپنی ای مرافت اطلاق پر ہو آہے بعنی وہ بلا تقیدات صرافت پر ہے جس میں نہ تنزل ہے ند تثبید اور وہ وجوب کے اوج سے نیچ آگر امکان کی طرف راغب نمیں ہے بلکہ ہمد اوست سے مرادید ہے کہ حق سجانہ تعالی موجود ہے اور اشیاموجود شعیں ہیں ( اشیاموجود نہ ہوناعلی طور پر ہے حسی طور پر نسیں۔ علمی طور پر ان کے موجود نہ ہونے ہے مرادیہ ہے کہ وہ بذات خود موجود نہیں بلکہ خدا کے دجود کی دجہ ہے موجود بيل)"

حضرت مجدد نے اپنے کئی مکتوبات میں وجودوشمود میں تطبیق پیدا کی ہے اور کما ہے کہ یہ اختلاف محض لفظی ہے ، حقیق نہیں - جناب محمد صادق بی کے نام کمتوب میں وہ یہ کہتے سائی دیتے ہیں کہ -

" در اصل علااور صوفیا کے در میان کوئی جھڑا نہیں البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ صوفیا شیاکو حق تعالیٰ کے ظهورات کہتے ہیں اور علماس لفظ یعنی ظہورات کہنے ہے بھی بچتے ہیں ماکہ حلول اور اتحاد کا وہم پیدا نہ جو " ليكن دُاكٹر بربان الدين كى طرز كے محقق 'جنهوں نے حضرت محدد كى توحيد كے موضوع يردُ اكثريث كى وري لي مولى ب يد كينے سے نيس چوكة ك

" مجدد الف طاني اور اقبال ك افكار من بظاهرجو مماثلت نظر آتى ب وه يه ب كه دونول ك دل من ولولہ تھاکہ لوگوں کے خیالات کارخ اسلام کی طرف چھیراجائے۔ دونوں کشف کوذربعہ علم سجھتے ہیں 'دونوں وحدة الوجود كو غلط مجحة بن - "

اتبل يربي غلط الزام كه وه وحدة الوجود كو غلط مجھتے تے اس كے الكے باب من زير بحث آئے گاالبت موجودہ باب میں ہم حضرت محدد کی باتیں من سے ہیں - کیا ہم ان کے ہوتے ہوئے حضرت محدد کے متعلق ي كم كت ين كدوه وحدة الوجود كو غلط مجحة تق -

بعض دوسرے علمائے ظوا ہرنے لفظ واحد یا لفظ وحدت سے اتحاد کے معنی اخذ کر لئے ہیں اور اس طرح شخ ابن على كى وحدت ميں انہيں غير شرى جراثيم دكھائى ديتے ہيں -بات در اصل يہ ہے كہ علائے ظواہر جن کے نصاب میں منطق ایک بنیادی مضمون ہو آہے جب وہ لفظ اتحاد کی تعریف اور تشریح پر من تو اس من وصدت كو چيش نظر ركعة بين معلا "منطق كى مشهور درى كتاب" تمذيب "مين علامه تغتاد الى

میں یہ بدل کر پچھ اور تی ہو چکا ہو آئے۔ اس کو صرف صوفی کی باطنی آنکھ مشاہرہ کرتی ہے 'دنیادار کی ظاہری آنکھ نمیں۔ جو خدا سرخ رنگ کے ذرات کو ایک سینڈ میں چالیس ارب مرتبہ گردش دے سکتا ہے آگردہ اپنی ذات کی تجلیات کو ایک خانیہ میں چالیس ارب مرتبہ عالم پر نازل فرما دے تو کون می تنجب کی بات ہے۔ اس بات کو شعلہ جوالہ کی گردش ہے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ شعلہ جوالہ جو ایک آتشیں دائرہ کی صورت میں ہوتا ہے محض آتش کا ایک نقطہ ہوتا ہے لیکن ہاتھ اے اس تیزی کے ساتھ حرکت دیتا ہے کہ دہی نقطہ ایک گھومتا ہوادائرہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ جو مودی قلم بختی ہے اس کا بنتا اور پھراس کا سکرین پر نمائشی مظاہرہ بھی ای اصول پر ہے۔ سکرین پر جو ہم ایک مخض اور اس کی ایک حرکت کود کھے رہے ہیں کیمرہ کی قلم میں یہ کئی تصویروں پر مشتل ہوتا ہے۔ پر دجھ محلو پر اس قلم کو اس تیزی سے تھمایا جاتا ہے کہ سکرین پر دہ بیسیوں تصویروں پر مشتل ہوتا ہے۔ پر دجھ محلو پر اس قلم کو اس تیزی سے تھمایا جاتا ہے کہ سکرین پر دہ بیسیوں تصویریں ایک قصویر کی شکل میں ہمارے ساسف رہتی ہے۔

خدا کے سواجب کوئی موجودی نمیں تو پھرخوف کس کا وزن کس بات کا؟ یہ عقیدہ بندہ میں حوصلہ پیدا کر تا ہے۔اے "لا خوف علیم ولا ہم معموز نون "کی منزل عطاکر تاہے "نہ کہ فٹاکی طرف راغب کر تاہے جیسا کہ معرضین وحدۃ الوجود کہتے ہیں۔ اقبال ای پس منظر ہیں کہتے ہیں۔

كرلياجائ اور سادحووں بھكشووں اور راہوں كى مى ونيا سے لا تعلق زندگى بسركى جائے -اس كے خلاف لا ر بہانیت فی الاسلام کی حدیث پیش کرے مسلمان فقرا اور مسلمانی فقیری کو بھی لوگ راہوں کی صف اور ربانیت کے دائرے میں لے آتے ہیں - طال مکد ایا نہیں ہے - اس کی تفصیل تصوف پر رہائیت کے الزام میں گزر چکی ہے۔ ای طرح صوفیا کے اس مقولے کو بھی کہ" اپنی ہتی کو خدا کی ہتی میں فتاکر دیا جائے "غلط مغموم دیا کیاہے اور اے بھی مذکورہ بالا غلط تصور فناہے ملادیا کیاہے - پچھ لوگوں نے صوفیا کی اس بات کو ک "عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا" کو بھی غلط تغیمی عینک سے دیکھا ہے اور کما ہے کہ یہ قطرے کادریا میں فناہو جانا در اصل اپنے آپ کو اور اپنی جستی کو ختم کر دینا ہے۔ قطرہ کو قطرہ می رہنا چاہئے دریا اور سمندر میں مل کرائی ہستی ختم نمیں کردین چاہئے۔ یہ اور اس قتم کی اور کئی یاتیں کی گئی ہیں اور کرنے والے وہ ہیں جن کونہ تصوف سے واسط ہے اور نہ فقرے تعلق ہے۔جونہ راہ فناو بقائے مسافر ہیں اور نہ سلوک کی انہیں علمی تغیم ہے - جیسا کہ میں پہلے ایک اصول بیان کرچکا ہوں کہ ہرفن اور ہرعلم کی بات اس فن اور علم کے ماہرے یو چھنی جائے نہ کہ سمی دوسرے ہے۔ مصائی س طرح بنتی ہے وریال کیے بی جاتی ہیں 'فصل کیے ہوئی جاتی ہے؟اس کا علمی جواب اور عملی سبق صرف طوائی 'جولابااور کسان ی دے گانہ کہ کوئی دکیل' ڈاکٹر یا مولوی - فٹااور بقاہے کیا مقصود ہے اس کے لئے بھی ہمیں ان ماہرین کی طرف رجوع کرنایزے گاجو اس علم سے اور اس کے عملی پہلو سے متعلق میں نہ کہ ان کی طرف جو محض عالم اور صرف فلسفی ہیں یا جو انجیئر اور ڈاکٹر ہیں۔ علمائے تصوف اور فقرا ہمیں بتاتے ہیں کہ فنااور بقاے مرادوہ شیں ہے ہم لغت کے معنوں اور اہل علم کی افت میں علاق کرتے ہیں بلکہ اس کے معنی سے میں -

(۱)" ہستی حق کے غلبہ ظہور کے باعث سالک کو ماسوی اللہ کا شعور نہ رہنا۔ "مولانا جای رحمتہ اللہ علیہ ستاب" لوائح جائی" میں

(۲) اہل کشف (اہل علم نہیں) اس بات کامشاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہردم بھی فرما آئے اوروہ بھی (جو ایک دفعہ ہوگی) دوبارہ نہیں ہوتی ۔ وہ لوگ ہے بھی دیکھتے ہیں کہ ہر جھی کے ساتھ فلق قدیم کی فٹا ہے اور فلق جدید کی بقا ہے ۔ (اور اس طرح یہ عمل جاری و ساری ہے ) یہ عبارت شخ ابن عربی کی ایک عبارت کا اردو ترجد ہے اللہ تعالی کا یہ کمتا کہ میری ہردم ایک نئی شان ہے اور علامہ اقبال کا یہ قول کہ "آری ہے وہادم صدائے کن فیکوں "ای مسئلہ فٹا و بھا کی طرف اشارہ ہے ۔ ایک بھی ہے دو سری جھی تک اور ایک فٹا سے سوائے کن فیکوں "ای مسئلہ فٹا و بھا کی طرف اشارہ ہے ۔ ایک بھی سے دو سری جھی تک اور ایک فٹا سے بھا تک اس درجہ سرعت ہے کہ ہماری آئے تھوں سے اصل سین او جھی نہیں ہو آ۔ اور ہم اس دھوکہ میں رہے ہیں کہ یہ سین وی ہے جو ہم دیر سے مسلسل و کھے رہے ہیں طالا تکہ ایک فانے کے بھی لاکھویں ھے

وجود و کوہسار و دشت و در نیج جمال فانی 'خودی باتی ' دگر ہیج قدم بے باک ترنہ در رہ زیست بہ پہنائے جمال غیراز تو کس نیست

ترجمہ - وجود کوہسار 'دشت و درسب بیج ہیں یعنی نہیں ہیں - جمال فانی ہے 'خودی باقی ہے - زندگی کی راہ میں بے باکانہ قدم رکھ کیوں کہ پہنائے جمال میں تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے -

اس موضوع پر ترک دنیا اور فنا و بقائے عنوانات کے تحت پہلے تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔

یخ اکبر پر بیہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی انفرادیت کے مظر ہیں۔ غیر مسلم صوفیا اور حکما کے

نظریات کے مطابق بیہ بات درست ہو تو ہو لیکن مسلمان صوفی اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ فص

عیسوی ( نصوص احکم ) میں شیخ اکبر کہتے ہیں۔

"پس آگر حق تعالی نہ ہو آاور ہم نہ ہوتے تو جو پچھ موجود ہو وہ موجود نہ ہو آپس تحقیق کہ ہم اس کے بندے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے "اس اقتباس سے صاف ظاہر ہے کہ شخ اکبر اللہ تعالیٰ کو ایک فرد کی حیثیت دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی انفرادیت کے بھی قائل ہیں۔ مرادیہ ہے کہ اللہ نہ ہو آتو کا کتات کو پیدا کس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی انفرادیت کے بھی قائل ہیں۔ مرادیہ ہے کہ اللہ نہ ہو آتو کا کتات کو پیدا کس کے لئے کیا جاتا۔

ہ بحق مم شدن انجام مانیت اگر او را تو در کیری فنانیت ، ﴿ اقبل ﴾ ترجمہ -اس کے (خدا کے ) بحرین مم موجانا ہمارا انجام نہیں اگر تو اس بخر کو اپنے اندر سمولے تو فنانہیں ہے -

صوفیا کے نزدیک تصور فنامیہ ضیں کہ اپ آپ کو نیست کر دو بلکہ تصور فنامیہ ہے کہ اپنی مرضی کو خداکی مرضی کے مرضی میں فناکر دیتا ہے بینی اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے مرضی میں فناکر دیتا ہے بینی اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے آبع کر دیتا ہے تو وہ نہ صرف میں کہ صاحب بقابن جا آہے بلکہ خاکی ہو آبوا ابوری نماد اور بندہ ہو آبوا مولا صفات بن جا آہے ۔ اس مقام فناکو اقبال نے مقام عاشقی کما ہے ۔

یماں اقبال نے بندہ کو 'اپنے خداکی مرضی میں اپنی مرضی کم کردینے یا فٹاکر دینے کی تلقین کی ہے اور فنا کی اس صورت کو جو جملہ صوفیا کا شیوہ ہے مختلف مضامین و اسالیب میں بیان کیا ہے ۔ یہ اشعار دیکھیئے رنگ او بر کن مثال او شوی ور جمال تکس جمال اوشوی رنگ او بر کن مثال اوشوی اس کے جمال کا تکس بن جا )

( اس کااینے خدا کا رنگ افغیار کرلے اور اس کی مثل ہو جایعنی جمال میں اس کے جمال کا تکس بن جا )

چول فٹا اندر رضائے جی شود بندہ مومن قضائے جی شود ترجہ ۔ جب بندہ اپنی مرضی کو رضائے جی میں فٹا کر دیتا ہے تو وہ بندہ مومن قضائے جی بن جا آ ہے ۔ رضائے جی میں کم ہو کر قضائے جی بن جانا 'اپنارنگ ختم کرکے اللہ کارنگ افغیار کرلینا 'بیہ مقصود نئا صوفیا کے نزدیک ۔ بی مغموم ہے صوفیا کے مقولہ " بخود فانی ' بخی باتی کا " ۔ ۔

تيرعوال مغالظ

چند متفرق مغالطے اور ان کے جوابات

آ خرمیں چند متفرق قتم کے مغالطوں کازکر کیاجا آئے۔ جن کے شانی جوابات مختفرا "دئے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض تو یہ ہے کہ مسلک وحدہ الوجود شریعت کے متافی ہے۔ اس کاجواب خود شیخ اکبر کی اس عبارت میں موجود ہے جو فقوعات مسکمید سے لی سمئی ہے۔

(۱) ہو حقیقت یعنی طریقت یا تصوف شریعت کے خلاف ہو وہ زند قد باطلعہ ہے۔ (۲) ہروہ مخص جس نے شریعت کی ترازہ ایک لحد کے لئے بھی پھینک دی وہ بلاک ہو جائے گا(۳) اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راست صرف شریعت کا تراست ہے۔ (۳) ہو مخص د قائق شریعت کے سیجھنے اور علوم توحید کی مشکلات کے حل کی طرف آتا جاہے اے لازم ہے کہ اپنی عقل ضعیف اور اپنی رائے کے تکم کو چھوڑ دے اور اپنے رب کی شریعت کو اپنا چیٹیوا بنائے۔ یہ اور اس تم کے اور کئی بیانات آپ کو نتوحات مکید میں ملیں گے۔ کیاان کے موسی میں ملیں گے۔ کیاان کے موسی جوتے ہوئے ہم کہ سے جی آگر کا مسئلہ وحدۃ الوجود شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے جب کہ فصوص الحکم میں جگہ جگہ انہوں نے اے ثابت بھی قرآن و حدیث بی کی روے کیا ہے۔

فیخ اکبر پرید الزام بھی لگایا جا آ ہے کہ وہ عالم کو قدیم مانتے ہیں حالا تکد سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بچھ قدیم منسیں۔ فیخ نے اپنی مضور کتاب فوجات میں ہو عقائد نامہ لکھ کراپ عقیدے کی وضاحت کی ہے آگر معترضین اے بی بڑھ لیتے تو فیخ کو اور اس کی قکر کونہ شریعت کے خلاف کہتے اور نہ یہ الزام لگاتے کہ وہ عالم کوقد ہم کہتے ہیں۔ وہ تو اپنے عقائد کے همن میں یہ بات صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہ عالم حاوث ہے۔ انہوں نے یہ بات فتوجات میں میں تقریبا " تمن سو جگہ کی ہے۔ امام شعرانی نے اس کے کہا جہ کہ وہ اور کی ہے۔ امام شعرانی نے اس کے کہا ہیں۔

جائے۔ رب بخود قائم یا قائم بالذات ہے اور بندہ اپنے وجود یا موجود ہونے میں اس کامختاج - دونوں میں کسانیت اور برابری کاوہم بھی نہیں آنا چاہئے کہ یہ کفرہ - ایک اعتراض شیخ پر یہ کیاجا آہے کہ شیخ کامسلک وجود عقلا " درست نہیں کیوں کہ عقل کی روسے واحد کا ظہور کثرت میں ممکن نہیں - معرض نہیں جانتا عقل کا دائرہ در اصل اور ہے اور عشق و معرفت کا دائرہ اور - جو بات عقل کے نزدیک درست نہ ہو ضروری نہیں کہ وہ نادرست ہی ہو کیوں کہ عقل کا تھم اغلاط سے خالی نہیں ہو آ ۔ مولانا روم اسی لئے کہتے ہیں - گربہ استدلال کار دیں بدے گفررازی رازدان دیں بدے

ترجمہ۔ آگر دین کے معاملات کا تعلق استدلال (عقل) ہے ہو آباۃ کنحرالدین رازی سب ہے بردارازدان دین ہو آ۔ علامہ اقبال نے جیتا ہے روی بارا ہے رازی اس سنظر میں کماہے اور اپنے کلام میں جگہ جگہ عقل اور خرد کی جو مٹی پلید کی ہے وہ اس بنا پر کی ہے۔ استدلال سے چھٹکارا حاصل کرنے اور عشق وجنوں اختیار کرنے کی بید دعا بھی اس لئے ہے۔

### خرد کی محقیال سلجما چکا میں مرے مواد مجھے صاحب جنول کر

شخ اکبر رحلول واتحاد کاعقیده رکھنے کاانرام بھی لگایا جاتا ہے بعنی شخ بنده اور خدایا اشیااور خداکوایک قرار
دیتے میں یا اشیامیں خداکا حلول ہونا سمجے سمجھتے میں حالا نکہ شخ اکبر اپنی کتب میں بار بار کہتے میں کہ نہ بندہ خدا
ہو سکتا ہے اور نہ اللہ بندہ بن سکتا ہے ۔ فصوص الحکم کی ایک عبارت (عربی سے ترجمہ) نقل کی جاتی ہے
جس سے بات صاف ہو جائے گی ۔ شیخ اکبر کہتے ہیں ۔

"اگرچہ حق تعالی نے جن اشیا کے ساتھ تمای وجوہ سے اپنی صفت فرمائی ہے اسمی چیزوں کے ساتھ مماری صفت بھی فرمائی ہے لیکن اس مما ٹلت کے باوجود ایک چیز فرق کرنے دائی بھی ہے جو ہم کو خد اتعالی سے جد اکرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کے لئے اس کے مختاج ہیں (فص آدم) - مراد شخ کی ہیہ ہے کہ اگر حق موجود نہ ہو آیا وہ ہمیں موجود نہ کر آتو ہم کماں ہوتے ۔ جیسا کہ مرزاغالب نے کما ہے "ہم کماں ہوتے آگر حسن نہ ہو آیا وہ ہمیں موجود نہ کر آتو ہم کماں ہوتے ۔ جیسا کہ مرزاغالب نے کما ہے "ہم کماں ہوتے آگر حسن نہ ہو آ خود ہیں ۔ "اس خیال کے ہوتے ہوئے یہ کمٹاکہ شخ بندہ اور خدا میں اتحادہ طول کے تاکل ہیں ہے پر کی ازادا شیں تو اور کیا ہے ۔ ب شک اللہ بھی فرد اور انا ہے اور بندہ بھی فرداور انا ہے لیکن مال حق تعالی انا کے مطلق اور کمال بندہ انائے مقید - رب رب ہے بندہ بندہ بیشہ بندہ بی رہے گا۔ خواہ وہ کتنا بی تنزل کیوں نہ فرما ہے ۔ '

ایک اعتراض شخ اکبر پر بھی کیاجا آب کہ وہ حق تعالی کو اپنی صفات کے ظہور کے لئے عالم کے وجود کو ضروری کھ کر اے عالم کا محتاج بنادیتے ہیں جو اس کی شان الوہیت کے منانی ہے۔ 'یہ بات بھی تعلیمات شخ سے ناوا تغیت کا نتیجہ ہے۔ فوصات مکید ہیں شخ اکبر لکھتے ہیں کہ یہ کمناجائز نمیں ہے کہ حق تعالی اپناسا و صفات کے ظہور میں وجود عالم کا محتاج ہے کیوں کہ اس کے لئے غزائے مطلق ثابت ہے ۔ پھر کہتے ہیں کہ حق تعالی ماکانی حق تعالی نے عالم کو اس لئے ایجاد نمیں کیا کہ اے عالم کی احتیاج تھی بلکہ خود اشیانے اپنی صالت عدم امکانی میں اپنے وجود کو اس سے طلب کیا ۔

اس اعتراض کوکہ شخ اکبر ہمہ اوست کا علان کرکے ہرشے کو خد اکمہ رہے ہیں ' شخ اکبر کا پورافلہ غہ خود ی باطل قرار دے رہا ہے۔ شخ اکبر فتوحات میں خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے وجود میں مخلوقات کے ساتھ سامت ' مواصلت اور مجانبت سے پاک ہے کیوں کہ وہ اس وقت بھی موجود تھا جب مخلوقات کا نشان تک نہ تھا اور دہ اب بھی ایسانی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ وہ نہ تو کا نکات سے متصل ہے اور نہ مفصل ' کیوں کہ وصل اور نماور فصل اور خی ایسانی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ وہ نہ تو کا نکات سے متصل ہے اور نہ مفصل ' کیوں کہ وصل اور فصل تو حادث کی صفات ہیں اور حق تعالی اس نقص سے پاک ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات اور بلند ترہے اس فصل تو حادث کی صفات ہیں اور حق تعالی اس نقص سے پاک ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات اور بلند ترہے اس خیز سے جو ظالم اس کے حق میں کہتے ہیں۔

بعض حفرات لفظ عین ہے اس شہر میں پر جاتے ہیں کہ شخ اکبر اپنے عقیدہ بھہ اوست کے تحت ہر فے و خدا کہ رہے ہیں کیوں کہ عقیدہ بھہ اوست کتا ہے کہ اشیاعین حق ہیں۔ یہ فلط فئی جیسا کہ پہلے آ پہا نہ فظ عین کی غلط تغیم کی بنا پر پیدا ہوئی ہے۔ یمال غین ہے مراد "ہو بہو خدا اس بھی ہے کہ حق تعالیٰ کے سوالور کوئی شے حقیق معنوں میں موجود نہیں ہے۔ اشیاعے کا کتا ہو جو بہیں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے اساد صفات کے ظہور کے وجہ ہے موجود اس میں ہے۔ اشیاعے کا کتا ہو جو د ظلی ہے یعنی وجود حق ہوان کا وجود بھی ہے۔ اس نظریہ کے تحت ہیں۔ ان کا اپنا وجود کوئی نہیں بلکہ ہید وجود ظلی ہے یعنی وجود حق کی وجہ ہے موجود ضرور ہے "ہم کا کتا ہو کہ خدا کے سواکسی اور شے کا وجود شیں ہے ، بال وہ شے وجود حق کی وجہ ہے موجود ضرور ہے "ہم کا کتا ہو کہ خدا کے سواکسی اور شے کا وجود شیں ہے ، بال وہ شے وجود حق کی وجہ ہے موجود ضرور ہے ،ہم کا کتا ہو گئین حق کہ دیا ہو بہو ہیں اور ایک ہیں ' یہ تو اتحاد اور طول کا خیر نہیں حق کسی میں اور ایک ہیں ' یہ تو اتحاد اور طول کا نظریہ ہے جو اسلام اور تصوف دونوں کے خلاف ہے ۔ شخ اکبر اور ان کے متبعین جب عالم کا وجود ہی تیا ہو بہتی ہو بھی ہیں کرتے تھا از ام اور بتان کے متعلق یہ کمتاکہ دو اللہ اور عور میں فرق نہیں کرتے تھا از ام اور بتان کے سوالے کی کتا ہو کہ بھی خرق نہیں کرتے تھا از ام اور بتان کے سوالے کیوں نہ کرلے اور برندہ بیں ہوتی ہو کتا بلند کیوں نہ کرلے اور برندہ بیں ہوتی ہو کتا بلند کیوں نہ کرلے اور برندہ بیں ہوتی ہو کتا بلند کیوں نہ کرلے اور برندہ بیں ہوتی ہو کتا بلند کیوں نہ کرلے اور برندہ بیں ہو کتا بلند کیوں نہ بیں دیا ہو کتا ہو کتا ہو کتا ہو کہ کو کتا ہو کہ کول نہ کرلے اور برندہ بیا ہو کہ کتا ہو کہ کتا گئے کہ دور کول نہ کرلے اور برندہ بیا ہو کہ کتا بلند کیوں نہ کرلے اور برندہ بیا ہو کتا ہو کتا ہو کتا بلند کیوں نہ کرلے اور برندہ بیا ہو کتا ہو کتا ہو کہ کتا ہو کہ کتا ہو کہ کتا ہو کہ کول نہ کرد کیا ہو کہ کول نہ کردہ کیا ہو کر کول نہ کردہ کیا ہو کہ کول نہ کردہ کیا ہو کہ کول نہ کرد کیا ہو کیا ہو کہ کول نہ کردہ کول نے کول نہ کردہ کیا ہو کہ کول نہ کردہ کیا ہو کہ کول نہ کول نہ کول کے کتا ہو کیا ہو کردہ کول کے کتا ہو کول کے کول کے کتا ہو کردہ کول کے کول کول کے کول کول کول کول کول

باب ششم

## وحدة الوجود کے متعلق اقبال کے افکار کاارتقا

بودے 'جانور' آدمی پیدا ہوتے ہی اپنی شکل وصورت 'خدوخال 'اور قد کا ٹھ کے متعلق وی یاای طرز کے نہیں ہوتے جیسے وہ مدت زندگی کے آخر میں ہوتے ہیں۔ ان میں قدرت کے قوانین کے تحت ظاہری ادر باطنی ترقی ہوتی رہتی ہے بعنی اس نشوونما کے دوران ان کے اجسام اور ان کی دیکلوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کے اندرونی اعضا بھی نشود نمایاتے رہتے ہیں۔انسان کے اندرون کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو پودوں 'حیوانات اور جانوروں میں نسیں ہیں وہ اس کی عقلی 'قلبی اور روحانی صلاحیتیں ہیں۔ آدمی سی رنگ 'نسل اور غدہب کا کیوں نہ ہو وہ خاہروباطن کے ارتقائی عمل سے ضرور گزر تاہے اور اس طرح جلتے چلتے زندگی کھے آخری ایام میں ایک پختہ اور عمل فخص بن جاتا ہے - ہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی پندیدہ مخصیت کی تصویر اپنے گھریا دفتر کی دیوار پر انکاتے ہیں تووہ اس کی آخری عمری کی ہوتی ہے۔ بجین 'از کہن ' جوانی یا ادھیر عمر کی نمیں - --- وجہ صرف میہ ہوتی ہے کہ ہم اس مخص کی آخری زندگی ہی کو مکمل زندگی سیجے میں - ای اصول کے تحت ہمیں علامہ اقبال کے سیح عقائد و نظریات اور افکار و خیالات سے آگاتی کے لئے ان کی زندگی کے اس حصد کو نمائندہ حصد قرار دیتا ہو گاجو ان کی دفات سے تقریبادس پندرہ سال پہلے كا ہے - ان كى شاعرى كے تين دور بھى ہم اى نظويد كے تحت قائم كرتے ہيں - پہلے دور جب وہ وطن يرست ہونے كے ساتھ ساتھ نجريند اور صوفى دوست نظر آتے ہيں - صلح كل كے داعى دكھائى ديے ہيں" " ہندی ہیں ہم وطن میں سارا جہاں ہمارا " اور " ندہب نسیں عکھا آتا ہیں میں بیرر کھنا" کی بات کرتے ہیں عفیر مسلم فلسفیوں اور ہندو درویشوں کی زند کیوں پر نظمیں لکھتے ہیں 'ویدائتی جھلک کی بیلی بھی ابر درویش سے کوند تی نظر آتی ہے - دوسرے دور میں جو مزید تعلیم کے حصول کے سلسلے میں ان کے قیام یورپ کا زمانہ ہے وہ فلنغه بیند زیادہ اور تصوف بیند مم نظر آتے ہیں۔ عجی اور مغربی فلنف کے مطابعہ نے ان میں یہ خیال بھی پیدا کردیا تھاکہ تصوف بھی دیدانت اور ٹوفلاطونیت کی طرزی کی کوئی شے ہے یوں دہ وحدہ الوجود کو بھی ترقی کی

راہ کاکوہ ہمالیہ سیجھنے لگ کئے تھے۔اس لئے انہوں نے اس دور میں اور اس دور کے بعدو طن آگر جوش عمل اور فلسفہ عمل کو ہرشے پر اہمیت دے دی۔ انہیں جمال بھی عمل مهمیزی کی جھلک نظر آئی اس کے حق میں ہوگئے جائے وہ چیز بذات خود صحیح نہ بھی ہو اور جمال ہے عملی کی ظلمت دکھائی دی اس کے خلاف ہو گئے چاہے وہ خود صحیح ہی ہو۔ یکی وجہ ہے کہ وہ اس دور میں نوفلاطونیت اور وید انت کو تصوف اور اس کی ہے حرکتی کا سبب قرار دینے گئے ہیں۔ صوفیوں اور صوفی شاعروں پر برستے ہیں خواجہ حافظ شیرازی جیسے شریف النفس اور ہر دلعزیز صوفی شاعر کو رگید دیتے ہیں۔

جوش عمل نظر آنے علی اور خواجہ علامہ اقبال کو تصوف میں بھی ہے عملی نظر آنے گی اور خواجہ عافظ شیرازی کے خلاف متنوی اسرار خودی (فاری) میں اشعار لکھ کراور ان کے نظریات کو گوسفندی کہ کر جب انہوں نے حصار تصوف پر اپنے پہلے ہا قائدہ صلے کا آغاز کیا تو ہر طرف ایک شور سابرہاہو گیا۔ سب پہلے خواجہ حسن نظای نے اور پھر پیرزاوہ مظفر احد نے ان کی خبری۔ مو خرالذ کرنے تو متنوی اسرار خودی کے بواب میں ایک مثنوی لکھ دی۔ بعد میں آئبر الہ آبادی بھی اس محاذ میں شامل ہو گئے وہ عبدالماجد دریا بادی کو ایک خط محررہ م 'اگست کا 19ء میں لکھتے ہیں " سمجھ میں نسیں آ باکہ اقبال تصوف کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں " اور پھرا کیک اور خط محررہ کی خالفت کا برواشوق ہے کئے اور پھرا کیک اور خط محررہ کی مخبرے 19ء میں کہتے ہیں کہ " آقبال کو آن کل تصوف کی مخالفت کا برواشوق ہے کئے ہیں کہ عبی ناسفہ نے عالم کو خد ابنا رکھا ہے اور سہ بات غلط ہے اور خلاف اسلام ہے " ایک اور خط میں آئبر عبد المباہد دریا بادی کو بیہ بھی لکھتے ہیں کہ " اقبال صاحب کا ایک مضمون تصوف کے خلاف دیکھا ان کی طبیعت نے عجیب سے سود اور نگ راہ افتایار کی ہے "

يى بزرگ (اكبر) ١١ 'جون '١٩١٨ء كے ايك خطيس تحرير كرتے ہيں

"اقبال صاحب نے جب سے خواجہ حافظ شیرازی کو اعلانے براکماہ میری نظو میں کھکتے رہے ہیں۔ ان کی مثنوی اسرار خودی آپ نے دیکھی ہوگی۔ اب رموز بے خودی شائع ہوئی ہے۔ میں نے نہیں دیکھی۔ ول شیس جابا۔ خط کتابت ہے لیکن ان کے انقلاب طبیعت سے خوش نہیں ہوں۔ ہونا اچھا بنتا برا۔ بسرحال کوئی سریس معالمہ نہیں ' دنیا میں ہی ہو تا آیا ہے

ایک اور خط محررہ ۸ 'د ممبر ۱۹۱۸ میں اکبر الد آبادی کہتے ہیں "مثنوی اسرار خودی مصنفہ ڈاکٹر محد اقبال ہیں مصنف نے کہ اپنی خودی کو مثانے والا فلسفہ جس کامشرق پر بہت اثر ہوا ہے صبح نہیں ہے۔ خودی کو مثانے والا فلسفہ جس کامشرق پر بہت اثر ہوا ہے صبح نہیں ہے۔ خودی کو بردھانا چاہئے۔ دونوں کتابیں (ایک مولوی نواب علی کی تصنیف معارج الدین اور دوسری اسرار خودی)

مين القاتير ال جامات "

### نو پوچه ان خرقه پوشول کی ارادت مو تو دیکه ان کو ید بیضا کئے بیٹے ہیں اپنی آستینوں میں (اقبل)

یہ چند خطوط جو تصوف کی حمایت جی علامہ اقبال کی ابتدائی تحریوں کا ایک معمولی حصہ بیں خاہر کرتے ہیں کہ اقبال کو اپنی زندگی کے پہلے حصہ میں تصوف سے مہرا نگاؤ اور صوفیا سے انتمائی عقیدت تھی۔ پھریہ تبدیلی کو تکر اور کیے آئی کہ وہ تصوف اور صوفیا کے خلاف ہو گئے۔ جیسا کہ پہلے کما جاچکا ہے ہیہ تبدیلی ان میں قیام یورپ کے دوران مغربی فلسفہ اور مغربی فلسفہ کے ذریعے تصوف کو سمجھنے کی غلط روش کا نتیجہ ہے 'اگر وہ سمجے روش پر چلنے تو انہیں اسلامی تصوف کے بودے دائی طرف اور مجمی تصوف کے بودے بائی طرف الگ دکھائی دیتے لیکن غلط روش پر چلنے سے اقبال کو ان میں اختلاط نظر آیا اور انہوں نے تصوف اسلامی اور انصوف اسلامی اور سمجھی تصوف کی مٹی بلید کرنی شروع کردی۔ اقبال یورپ سے اس انصوف مجمی کو ایک قرار دے کر اصل اور سمجھے تصوف کی مٹی بلید کرنی شروع کردی۔ اقبال یورپ سے اس بدلے ہوئے آئر کے ساتھ واپس آتے ہیں اور مسلمانوں کو عمل اور حرکت کی طرف اکمل کرنے کے جوش میں تصوف کو مسلمانوں کی بے مغربی فلسفہ یہ تاثر سے ساتھ دی ہی کے اسباب میں سے ایک بردا سبب قرار دے دیتے ہیں۔ مغربی فلسفہ میں تصوف کو مسلمانوں کی بے معملی کے اسباب میں سے ایک بردا سبب قرار دے دیتے ہیں۔ مغربی فلسفہ میں انہوں نے خود می بات کی ہے۔

ایک خط بنام صونی غلام مصطف تعبیم میں جو ۲ ستبر ۱۹۲۵ کا تحریر کردہ ہے علامہ اقبال لکھتے ہیں ۔
"(اجتباد کے بارے میں) ۔۔۔۔ میں انشائللہ اے (یعنی ندکورہ مضمون کو) ایک کتاب کی صورت میں خفل کرنے کی کوشش کردں گاجی کا عنوان ہے ہوگا ۔۔۔۔ اسلام میرے نقط نظرے ۔۔۔۔ میں خفل کرنے کی کوشش کردن گاجی کا عنوان ہے مقصود ہے کہ کتاب کا مضمون میری ذاتی رائے تصور کیا جائے تو ممکن ہے غلط ہو۔ اس کے علادہ ایک اور بات ہے بھی ہے کہ میری عرزیادہ تر مغربی فلف کی مطالعہ میں گزری ہے اور یہ نقط خیال ایک حد تک میری طبیعت بن گیاہ وانت یا نادانت میں ای نقط نگاہ ہے میری طبیعت بن گیاہ داند میں گئتگو کرتے ہوئے میں مائی مطالعہ کرتا ہوں اور جھے کو بعد اس کا تجربہ ہوا ہے کہ اردو میں گفتگو کرتے ہوئے میں مائی الضمور کو اچھی طرح اوا نہیں کرسکتا "

ای طرح کی بات علامہ اقبال نے ۳ د ممبر ۱۹۱۵ کو یعنی ند کورہ خط کے دس سال پہلے خواجہ حسن نظای کو تکسی تھی

"ميرى نسبت آپ كومعلوم ب ميرافطرى اور آبائى ميلان تصوف كى طرف ب اور يورپ كافلىغد

آپ کے ملاحظہ کے قابل میں - مٹھوی کی نبت تو پھے زیادہ نہیں کمنا چاہئے کیونکہ وہ فدہبی اور قومی جوش پر جن ہے - اشعار نمایت اجھے ہیں -

## بست در برگوشه ورانه رقص می کند دیوانه بادیوانه رقص

ي خود عى مستى تصوف ب ا

تصوف پر جلے اور جوابی جلے کے اس دور میں علام اقبال کی اپنے ہم عصر عالموں اور برزگوں ہے جو خط کتابت

ہوئی ہے اس سے صاف متر شح ہوتا ہے کہ اقبال اپنی زندگی کے ابتدائی حصد میں تصوف کے زبردست قاکل

ہوئی ہے اور اس میں تبدیلی قیام یورپ کے دور ان ان کی اس غلط سوچ کے نتیج میں پیدا ہوئی ہے کہ تصوف مجمی

ہے اور بے عملی سکھا تا ہے ۱۰ فروری ۱۹۰۸ء کے ایک خط میں خواجہ حسن نطائی کو علامہ اقبال تحریر کرتے

ہیں کہ

"انگلتان میں میں نے ندہب و تدن پر لیکچروں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے ایک لیکچرہو چکا ہے دو سرا اسلامی تصوف پر فروری کے تیسرے ہفتہ میں ہوگا"

اسى خواجه حسن نظاى كو ايك اور خط محرره ١٥ ، جنورى ، ١٩٠٩ مي علامه ا قبال كيت بيس

" طلقہ نظام المشائخ کے متعلق مسٹر محمد شفیع بار ایٹ لاسے من کربڑی خوشی ہوئی۔ خدا کرے کہ
آپ کے کام میں ترقی ہو۔ مجھ کو بھی اپنے طقہ مشائخ کے ادنی طازمین میں تصور سیجئے "
اس کے بہت پہلے کے ایک خط میں جو علامہ اقبال نے ۸ 'اکتوبر ۱۹۰۵ء کو خواجہ حسن نظامی کے نام تحریر کیا تھا
کھا ہے کہ

" ...... اگر قاری موصوف کوید ثابت کرناموکد مسئلہ وحدۃ الوجود یعنی تصوف کااصل مسئلہ قرآن کی آیات سے نکا ہے تو وہ کون می آیات چی کرعتے ہیں اور ان کی کیا تغیر کرتے ہیں "

محددین فوق کو کا اکتوبر ۱۹۰۳ کو سیال کوٹ سے ایک دلط تحریر کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں "اہل اللہ کے اس حالات نے ہو آپ نے ہام یاد رفتگان تحریر فرہائے ہیں مجھ پر ہزا از کیا اور بعض باتوں نے توجو آپ نے اس موف گلی چھوٹی می کتاب میں درج کی ہیں مجھے اتفار لایا کہ میں بے خود ہو گیا۔ خدا کرے کہ آپ کی توجہ اس طرف گلی دے ۔ زمانہ حال میں مسلمانوں کی نجات اس میں ہے کہ ان لوگوں کے جیرت انجیز تذکروں کو زندہ کیا جائے۔ میں سیمت ہوں مسلمانوں کے زوال کی اصل علت حسن تھن کا دور ہوجانا ہے بھائی فوق خود بھی اس گوہر میں سیمت ہوں مسلمانوں کے زوال کی اصل علت حسن تھن کا دور ہوجانا ہے بھائی فوق خود بھی اس گوہر علی حق میں رہو اجو یادشاہوں کے فرانوں میں نہیں مل سکتا بلکہ کسی خرقہ پوش کے پاؤں کی خاک

پڑھنے ہے یہ میلان اور بھی تیز ہوگیاتھا کیونکہ یور پی فلفہ بعضت مجموی وحدۃ الوجود کی طرف رخ کرتا ہے گر قر آن میں تدبر کرنے اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے ہے جھے اپنی غلطی کا حساس ہوگیااور میں نے محض قر آن کی خاطرائے قدیم خیال کو ترک کردیا اور اس مقصد کے لئے مجھے اپنے فطری اور آبائی ر جانات کے ساتھ ایک حد تک ومانی اور قلمی جماد کرنا پڑا"

ماتھ ایک حد تک ومانی اور قلمی جماد کرنا پڑا"

اصل بات یہ ہے کہ صوفیا کی توحید اور وحدۃ الوجود کامنسوم سیجنے میں سخت غلطی ہو گی ہے یہ دونوں اصطلاحیں مترادف نہیں ہیں۔ مقدم الذکر کا مفہوم ند ہی ہے اور موخر الذکر کا فلسفیانہ -----" سید سلیمان ندوی کے نام ۱۲ نومبر ' ۱۹۱۷ کے خط میں علامہ اقبال لکھتے ہیں

"اس میں ذرابھی شک نمیں کہ تصوف کا دجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی بوداہے جس نے عجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پردرش پائی ہے "

19 جون ١٩١٣ كا أيك خط سراج الدين بال ك نام ب جس مي علام قرمات بي

"مسلمانوں کی بری بر بختی ہے ہے کہ اس ملک سے عربی زبان کاعلم انچے عیادر قرآن کی تغییر میں عادرہ عرب سے بالکل کام نمیں لینے ۔ یہ وجہ ہے کہ اس ملک میں قناعت اور توکل کے وہ معنی لئے جاتے ، جی جو عربی زبان میں ہرگز نمیں ہیں ۔ کل میں ایک صوفی مغسر قرآن کی ایک کتاب دیکھ رہاتھا لکھتے ہیں " فلق الارض والسطو ت فی ستنہ " ایام میں ایام سے مراد تنزلات ہیں یعنی فی ستنہ تنزلات ہیں ۔ کم بخت کو یہ معلوم نمیں کہ عربی زبان میں یوم کا یہ مغموم قطعًا نمیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے تخلیق فی التنو لات کا مغموم می عربوں کے ذراق اور فطرت کے تخالف ہے ۔ اس طرح ان لوگوں نے نمایت بے دردی سے قرآن اور اسلام میں ہندی اور یونانی خیالات واضل کرد ہے ہیں "

ایک خط علامہ نے محد دین فق کو تحریر کیا ہے یہ ۲۳ ، دسمبر کا خط ہے اس میں تکھا ہے

"دونوں کتابیں ال تنی بیں ۔ انگریزی کتاب پہلے ہے میرے پاس موجود ہے ۔ افسوس کے آپ کو
مفت میں تکلیف ہوئی ۔ وجدانی نشر خوب ہے تکریہ تعجب ہے کہ شخط طاک طحدانہ و زغریقانہ شعر" من چہ

پردائے مصطفے دارم "کو آپ اس کتاب میں جگہ دیتے ہیں اور ملاکی تشریخ کس قدر ہے ہودہ ہے ۔ یک دہ
وصدۃ الوجود ہے جس پر خواجہ حسن نظای اور اہل طریقت کو ناز ہے ۔ اللہ تعالی لوگوں پر رحم کرے اور ہم
غریب مسلمانوں کو ان کے فتوں سے محفوظ رکھے ۔

اس خط کا اقتباس ملاحظہ کریں جو منتی سراج الدین کے عام ہے۔ یہ ہم 'اکتوبر '1910 کا تحریر کردہ ہے۔

ہندوستان کے مسلمان صدیوں ہے ایرانی آٹر ات کے اثر میں ہیں 'ان کو عربی اسلام اوراس کے نصب العین اور غرض و غایت ہے آشنائی نہیں ان کے لمزیری آئیڈیل بھی ایرانی ہیں اور سوشل نصب العین بھی ایرانی ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مثنوی میں حقیقی اسلام کو بے نقاب کروں جس کی اشاعت رسول العین بھی ایرانی ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مثنوی میں حقیقی اسلام کو بے نقاب کروں جس کی اشاعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مند ہے ہوئی۔ صوئی لوگوں نے اسے تصوف پر حملہ تصور کیا ہے اور یہ خیال کسی الله صلی الله علیہ وسلم کے مند ہے ہوئی۔ صوئی لوگوں نے اسے تصوف پر حملہ تصور کیا ہے اور سے خیال کسی صد تک درست بھی ہے انشااللہ دو سرے حصہ میں دکھاؤں گاکہ تصوف کیا ہے اور کماں سے آیا ہے اور صحابہ کرام کی زندگی سے کماں تک ان تعلیمات کی تصدیق ہوتی ہے جس کا تصوف طای ہے "

" مجمی تصوف سے لنزیچرمی دلفر بی اور حسن تو پیدا ہو آئے مگرایباکہ طبائع کو پست کرنے والا ہے۔
اس کے برعکس اسلامی تصوف دل میں قوت پیدا کر آئے ۔ اور اس قوت کا اثر لنزیچر ہو آئے میرا تو ہی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا لنزیچر تمام ممالک اسلامیہ میں قابل اصلاح ہے۔ قنوطی لنزیچر بھی دنیا میں زندہ نمیں رہ سکا۔ قوم کی زندگی کے لئے اس کا اور اس کے لنزیچر کا رجائی ہونا ضروری ہے "

نے اے ایک احیائے اسلام کی تحریک سمجھتے ہوئے کی تھی ورنہ عقائد عبدالوہاب کے وہ عالی نہ تھے۔ یہ بات ان کے مضامین کلام سے صاف ظاہرہے علامہ اقبال نے سید سلیمان غدوی کے نام ایک مکتوب میں لکھا تھا

الحمد لله كه اب قادیانی فتنه بنجاب ش رفته رفته کم بورباہ مولانا ابوالكلام آزاد نے بھی دو تین بیان چپوائ ہیں۔ گرحال کے روشن خیال علاء كوابھی بہت کچھ سكھانا باق ہے۔ اگر آپ کی صحت اجازت دے تو آپ بھی اس پر ایک جامع و مانع بیان شائع فرمائے میں بھی تیسرا بیان انشالللہ جلد لکھوں گااس كا موضوع ہوگا بروز "---- یعنی قادیانی جو یہ کہتے ہیں مرزااصلی نی نہیں بروزی نی ہے۔ اقبال كابد بیان اس كے خلاف ہے كہ وہ بروزی نی بھی نہیں

اس کی نومیدی پہ جمت ہے یہ پیغام جدید ہے جماد اس دور میں مرد مسلمال پر حرام مرزا کی بردزیت اور اس کی نبوت کی حقیقت کی قلعی کھولئے کے لئے اقبال کا یہ شعری کائی ہے علام کے 'اپریل ۱۹۳۲ کو مجر احسن کے نام ایک خط تحریر کرتے ہوئے گئے ہیں "میرے نزدیک میدویت 'مسیحیت اور مجددیت کے متعلق جو احادیث ہیں وہ ایرانی اور عجمی تعفیلات کا نتیجہ ہیں ۔ عربی تعفیلات اور قرآن کی صحح سرت ہے ان کا کوئی مروکار نبیں "تعفیلات کا نتیجہ ہیں ۔ عربی تعفیلات اور قرآن کی صحح سرت ہے ان کا کوئی مروکار نبیں "تعفیلات کا نتیجہ ہیں ۔ عربی تعفیلات اور قرآن کی صحح سرت ہوجاتے ہیں جذبہ چھپاہواہے کہ اس انظار میں وہ میں تو می کو دور دراز کی امیدوں کے مقابلے میں ذمانہ حال ہی ہے وہ کی اور در دراز کی امیدوں کے مقابلے میں ذمانہ حال ہی سے فعال اور متحرک دیکھنا چاہتے ہیں ای لئے کہتے ہیں ۔

ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار دی مدی دی آخر زبانی ملک سوڈان کی تحریک میدورت کے بھی دہ اس لئے حق بیں تھے جس کے سربراہ مبدی سوڈان نے جزل کھینو کو سائس نہ لینے دیا اور جردم اپنے جمادے اسے سیدان جنگ میں رکھا۔ ۲ "ستبر ۱۹۲۵ کو ای جذبہ احیائے اسلام کے لیں منظر میں اقبال صوئی غلام مصطفے تجم کو ایک خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں" زبانہ حال کے اسلامی فقماتو زبانہ کے میلان طبیعت سے بالکل بے خبر ہیں یا قدامت پرستی میں جتا ہیں۔ ایران میں جمتدین شیعہ کی تھی نظری اور قدامت پرستی نے بالکل بے خبر ہیں یا قدامت پرستی میں جتا ہیں۔ ایران میں جمتدین شیعہ کی تھی نظری اور قدامت پرستی نے بالکل ہے خبر ہیں یا قدامت پرستی میں مقری کا منکر ہے۔ بہتدین شیعہ کی تھی نظری اور قدامت پرستی نے بالکہ جبر کے تمام دروازے بند ہیں۔ میں نے ایک بہت بندوستان میں عام حتی اس بات کے قائل ہیں کہ اجتماد کے تمام دروازے بند ہیں۔ میں نے ایک بہت برے عالم کو یہ کتے ہوئے ساکہ حضرت امام ابو صفحہ کا نظیر نامکن ہے غرض کہ بیدوقت عملی کام کام کی کو تکہ

اور جمال الدین افغانی کا ذکر کرنا ہوگا مو خر الذکری اصل میں موسس ہے زمانہ حال کے مسلمانوں کی نشاہ اللہ یہ کا است کا بھر ہوت ہے۔۔۔۔۔ باقی رہی تحریک احمدیت میرے نزدیک الاہور کی جماعت میں بہت ہے افراد ہیں جن کو میں غیرت مند مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کی اشاعت اسلام کی مسائی میں ان کا بھر رد ہوں کسی جماعت میں شریک ہونایا نہ ہونایا نہ ہوناانسان کی ذاتی اختیار طبعیت پر بہت کچھ انحصار رکھتا ہے۔ تحریک میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آپ کو خود کرنا چاہئے۔ اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لئے کئی طریقے ہیں جون طریقے میں موسیقے ہیں۔ میرے عقیدہ ناتھ جن طریقے رپ اس وقت تک عمل ہوا ہے ان کے علاوہ اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے عقیدہ ناتھ میں جو طریق مرزاصاحب نے اختیار کیا ہے وہ زمانہ حال کے طبائع کے لئے موزوں نہیں 'باں اشاعت اسلام کا ہوش جو ان کی جماعت کے اکثر افراد میں بایا جاتا ہے قابل قدر ہے

اصل بات بہت کہ علامہ اقبال میں احیائے اسلام کا اس دور میں ایسا سمند ربوش مار رباتھا کہ جمال ہیں وہ اشاعت اسلام کی تحریک و ترویج کا عمل دیکھتے تھے اس کو پسند کرنے لگ جاتے تھے اور جمال کمیں الیک رکاو میں نظر آتی تھیں جن کی وجہ ہے یہ کام رک سکنا تھایا ست ہو سکنا تھا اس کی مخالفت پر اتر آتے تھے اس لئے وہ مسیحیت ، میدویت وغیرہ کے مسلمانوں میں رائج عقائد کے بھی فعاف تھے ۔ مسلمانوں کا بیہ عقیدہ کہ بھی کوئی میح کوئی میح آئے گاتو انہیں نجات دلائے گا بھی کوئی مجدد آئے گاتو ان کی گلو ظامی کرائے گا بھی کوئی میدی آئے گاتو ان کی قلو ظامی کرائے گا بھی کوئی میدی آئے گاتو ان کی گلو ظامی کرائے گا بھی ایک میدی آئے گاتو ان کی قلو ظامی کرائے گا بھی ایک ایس بیا ہوا تھا۔ وہ ایک ایس بیتی ہو کہ امید میں جبود کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ ایک ایس بیتی ہو جس کے آئے کی امید میں جس کے آئے کا زمانہ نہ جانے کون ساہے کیا اس کے آئے کی امید میں مسلمان اغیاد کی خاتی سے رہوا اور ان کی غلام کو فرور غلا قرار دیتے گا نئی تھی ہو کر بیٹے دین کو خرور غلا قرار دیتے گا تو میں جبو کی ملاحیتیں اور اداوے گئی تو میں جداد کو حرام قرار دیتا ہو وہ میں کیے ہو سکتا ہے ۔ میں اور میدی کو تواحیا کے اسلام کے لئے ایس نیمیں ، جو محض جداد کو حرام قرار دیتا ہو وہ میں کیے ہو سکتا ہے۔ میں اور میدی کو تواحیا کے اسلام کے لئے ایس خیر کرنا ہو گا جو پہلے تاریخ نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہابیت (نہ بس عبد الوباب نعجدی) کی حمایت بھی انسول میں انسول کی جداد کرنا ہوگا جو پہلے تاریخ نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہابیت (نہ بس عبد الوباب نعجدی) کی حمایت بھی انسول بھی انسون

سوشیالوی کے آخری دو بیروں کی علامہ اقبال اس حد تک آئید کرتے ہیں گویا کہ یہ ان کے اپنے خیالات ہیں اور کہتے ہیں کہ کائل انسانوں کے بغیر سوسائی معراج کمال تک نہیں پہنچ عتی اور اس غرض کے لئے محض اور کہتے ہیں کہ کائل انسانوں کے بغیر سوسائی معراج کمال تک نہیں پہنچ عتی اور اس غرض کے لئے محض عرفان اور حقیقت آگائی کائی نہیں بلکہ پہچان اور تحریک کی قوت ضروری ہے۔ کمنا چاہئے کہ یہ معمد حل کرنے کے لئے ہم نورو حرارت دونوں کے محاج ہیں۔ عالبا سمور حاضر کے معاشرتی مسائل کا فلسفیانہ فنم و

اوراک بھی وقت کی ایک اہم ترین ضرورت نمیں 'ہمیں معلم بھی چاہئے اور پیغبر بھی۔ ہمیں آج رسکن کار لاکل یا ٹالسٹائی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ضمیر کو زیادہ متشدہ اور سخت میر بنانے اور فراکش کے

وائرے کو زیادہ وسیع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں - غالب اہمیں ایک میع کی ضرورت ہے -

پروفیسر میکنزی کی کتاب کے دو سرے پیراگراف پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں عالبا میں پیفیبر

تاوہ عمد نو کے شاعر کی ضرورت ہے یا ایک ایسے شخص کا وجود ہمارے لئے مفید ثابت ہو گاجو شاعری اور
پیفیبری دونوں صفات سے متصف ہو - عمد ماضی کے شاعروں نے ہمیں فطرت سے محبت کرنے کی تعلیم
وی ہے 'انہوں نے ہمیں اس قدر ژراف نگاہ ہما دیا ہے کہ ہم مظاہر فطرت میں انوار دبانی کامشاہدہ کر کتے ہیں لیکن ہم اجمی ایک شاعر کے منظر ہیں جو ہمیں اس وضاحت کے ساتھ پیکر انسانی میں صفات السببی کے جلوے دکھائے "

اقبال پردفیسر میکنزی کے ددنوں پیروں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ انگریزوں کو چاہئے کہ اس نوع کے خیالات کی روشیم میکنزی کے خیالات میں شریک ہوتے جا کیں انسان کائل کے متعلق میرے افکار کامطالعہ کریں۔ گویا وہ پروفیسر میکنزی نے شاعوں کے 'خیالات میں شریک ہوتے جا کیں لیکن یہاں ہیہ بات کہ دینا ضروری ہے کہ پروفیسر میکنزی نے شاعوں کے مظاہر فطرت میں انوار العہی کامشاہ ہو اور پیکرانسانی میں صفات الوہیت کامطالعہ کرنے کی جس ضرورت پر شاعوں دور دیا ہے اس کام کو مشرق میں اسلامی صوفیا اور صوفیا خورہ میلی شاعوں در دیا ہے اس کام کو مشرق میں اسلامی صوفیا اور صوفیا کر ہم انسیں تو طی فلست خوردہ 'طیر 'گراہ اور نہ جانے کیا اور صوفیا پر وصدۃ الوہیت کا تعالی و صدوں انسان کو صفات الوہیت کا مجمد کہتے ہے گئے تیار ہوجاتے ہیں ہو اپنی شاعوں اور صوفیوں کا کام تھاکہ وہ صدیوں انسان کو صفات الوہیت کا مجمد کہتے رہے ہیں اور ہر مظرکی صورت ہے الگ ہو کر اس میں ظاہر کے مطالعہ پر ذور دیتے رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک فیض کسی تصویر پر فریفتہ و شیدا ہے لیکن دو مرا محض اس تصویر ہے خالق اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک فیض کسی تصویر پر فریفتہ و شیدا ہے لیکن دو مرا محض اس تصویر ہے خالق موحد ہے ۔ یورپ کے شعراجیسا کہ ورڈ ذور تھ کی شاعری ہے بچہ چلے گا پہلے زمرے میں شار ہوتے ہیں۔ وہ موحد ہے ۔ یورپ کے شعراجیسا کہ ورڈ ذور تھ کی شاعری ہے بچہ چلے گا پہلے زمرے میں شار ہوتے ہیں۔ وہ موحد ہے ۔ یورپ کے شعراجیسا کہ ورڈ ذور تھ کی شاعری ہے بچہ چلے گا پہلے زمرے میں شار ہوتے ہیں۔ وہ اس

میری ناقص رائے میں ذہب اسلام اس وقت کویا زمانے کی کسونی پر پر کھاجارہا ہے شاید آریخ اسلام میں ایسا وقت اس سے پہلے بھی نمیں ایا "

2) اپریل '۱۹۳۴ کے اس خطیں 'جس مدویت 'مسیحت اور مجددیت کے سلسلے میں اوپر ذکر ہوا ہے اقبال مزید کہتے ہیں کہ بال یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں نے بعض علمایا و گر قائدین امت کو امام اور مجتدک لفظ سے یاد کیا ہے ۔ اس میں کوئی اعتراض کی بات شمیں مثلا "محمدفاتی قسططنیہ کو مور نعین نے معدی لکھا ہے۔ بعض علمائے امت کو مجدد اور امام کما ہے ۔ زمانہ حال میں اگر کوئی صخص مجدد کملانے کا مستحق ہے تو وہ جمال الدین افغانی ہے ۔ مصرو ایران و ترکی و بہند کے مسلمانوں کی تاریخ جب کوئی لکھے گاتو اسے سب سے پہلے عبد الوباب فعجدی اور بعد میں جمال الدین افغانی کاذگر کرناہوگا۔ مو فر الذکری اصل میں موسس ہیں اسلام کی نشاہ خانیہ کے اگر قوم نے ان کو عام طور پر مجدد نمیس کمایا خود انہوں نے اس کادعوی نمیں کیاتو اس سے ان کی نشاہ خانیہ کے آگر قوم نے ان کو عام طور پر مجدد نمیس کمایا خود انہوں نے اس کادعوی نمیں کیاتو اس سے ان کی نشاہ خانیہ سے اس اللہ بصیرت کے نزدیک کوئی فرق نمیں بڑا گ

اصل میں اقبال اپنا ابتدائی دور میں احیائے اسلام کی خاطر ہراس فرقے یا گروہ کاساتھ دینے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں جس میں ذراسی متحرک زندگی نظر آتی ہے ۔ سیاست میں ہندی تو میت کی جمایت بھی اس دور میں ای نقط نظر سے بھی کیونکہ اس دفت انگریز کے خلاف انہیں فعالیت صرف اس تحریک میں نظر آتی تھی ۔ عبد الوہاب نعبدی کی وہابیت کی حمایت محض اس لئے بھی کہ اس کی تحریک وہابیت میں انہیں قدیم ندہجی روایات کاجود تو ٹرنے کی ایک کوشش دکھائی دیتی تھی 'اس بنایر انہوں نے نعبدی کو افغائی کے ساتھ بریکٹ کرویا ہے معمومت کے نظریہ امامت میں فعالیت دکھ کر اس دور میں انہوں نے اس کی بھی حمایت کی جاتے ہیں (۱۸ 'اکتوبر '۱۹۱۵)

"شیعوں کے متعلق آپ نے خوب لکھا۔ میرا مدت سے بی خیال ہے کہ امامت کا مسئلہ سوسائٹی کو افتخار سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ خصوصا "اس زمانہ میں جب کہ ند ہی حقائق کا معیار عقل ہو۔ میں نے کئی دفعہ یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ صوئی بننے کی نسبت شیعہ ہوجانا ضروری ہے۔ آگر تقلید ضروری ہے "تواولاد علی سے بردہ کر اور کون امام ہوگا البتہ امامت کے اصول میں ایک نقص ہے اور وہ یہ کہ امام کو مجتذبین سے تعلق رہتا ہے اور ۔ قرآن سے تعلق م ہوجا آئے ، یمال تک کہ بالکل کوئی تعلق نمیں رہتا۔

اس بیان میں علامہ اقبال کی مخالفت 'تقلید اور حمایت المت محض اقوام کے ترقی و تنزل اور حرکت و جمود کے فلسفہ کی بنا پر ہے عقائد کی بنا پر نہیں

ڈاکٹر نکلسن کے نام فلفہ سخت کوسٹی کے شمن میں پروفیسر میکنزی کی ایک کتاب انٹروڈکشن او

لحاظ سے مادہ پرست ہیں 'موحد نہیں ہیں وحدہ الوجودی صوفی شاعر مظاہر کو خارج کرکے ان میں ظاہر ہونے والے کا بن جاتا ہے اور تصویر سے ہٹ کر مصور کی ذات میں گم ہوجا تا ہے ۔ وہ دیدا نتی اور نو فلاطونی حکمااور راہوں کی طرح یا یو رپ کے مادہ پرست اور فطرت پرست شاعروں کی طرح ہر مظر کو ذات یا ہو بہو ذات ہی راہوں کی طرح ہر مظر کو ذات یا ہو بہو ذات ہی تصور نہیں کرتے ان کے متعلق یہ غلط فئی تو نا سمجھ اور جائل اہل علم نے پھیلائی ہے یا بھر مستشر قین نے اور محمل میں معراہ صوفیا نے

وحدة الوجودي صوفيا کے نزدیک مظاہر کوؤات یاعین ذات تشکیم کرناتو در کنار انہیں تو ان کاوجو دہی تشکیم شیں - ان کے نزویک وجود کے واحد ہونے سے مرادیہ ہے کہ جس شے پر وجود کا اطلاق ہوسکتا ہے وہ صرف ایک ہے بعن ذات باری تعالی باتی جو مرکھ نظر آ رہاہے یہ اس وجود کی بدولت موجود ہے جیساکہ تصور مصور کے وجود کی بدولت موجود ہے۔اصل وجود مصور کا ہے۔تصویر کاوجوداضافی انسبتی اور انتہاری ہے۔اس کے صوفیا عالم کو موہوم اور اضافی کہتے ہیں ۔ یہ عمی علمی اعتبارے نکالا جاتا ہے نہ کہ عملی لحاظ ہے ایعنی اس کا مقصدیہ نہیں ہو باکہ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ واقعی نہیں ہے بلکہ مراویہ ہوتی ہے کہ سب اشیا حسیات نے اعتبار سے تو موجود میں لیکن علمی لحاظ سے موجود شیں - کیونکہ علم یہ کہتا ہے کہ ان اشیا کاوجود چو تک وجودباری تعالی کی وجہ سے ہے اس لئے یہ وجود تونہ ہوا۔ یہ وجود موہوم ہوا۔ جس طرح کہ انسان کاسابیہ کہ انسان ہے تو سامیہ بھی ہے اور انسان شمیں توسامیہ کمال ہو گا۔انسان کا بیر سامیہ موہوم ہے معدوم شمیں۔ یعنی موجود ضرور ہے لیکن چو تک جسم کی وجہ سے موجود ہاس لئے اس کاموجود ہونا اعتباری ہے موجوم ہے " صوفیا کے وحدہ الوجود کا یمی مغموم ہے کہ وجود بعت یا وجود مطلق یا وجود صرف (یعنی اللہ تعالی) کے وجود کے آمے ہر دوسرے وجود کو موجود تو کھ سے بیں لیکن اس کا اپناوجود (حقیقی وجود) تنکیم نمیں کرسے آگرچہ ظاہری حسیات کے طور پروہ وجود کیوں نہ رکھتا ہو۔ یہ وہ نظریہ ہے جس میں شرک یا روثی کا شائبہ تک نہیں بكديهان توروني كي مرحم كاشائيه انه جاتاب- اس نظريه مين اشيايا مظاهرك خدايا موسوخدا مونے كاتصور كسي موجود سيس ب بكد اس سے تو خدا كے سوا ہر شئے اور بہر مظركي نفي مقصود ہے - يسي خالص توحيد ج کی اورد ہے جس کونہ تو سمجانہ میں سمجا

یہ تصور حرکت و عمل می تفاجس کے تحت اقبال نے قادری سلسلہ میں بیعت ہونے کے باوجود نقش بندی سلسلہ کو سراہائے۔ ایک معولی شاعر مرزاعبدالقادر بیدل ( ۱۳۳۱ ان ) کے کلام پر تبعرہ کرتے ہوئے سمتے ہیں۔ "بیدل کے کلام میں خصوصیت کے ساتھ حرکت پر زور ہے نقش بندی سلط اور حضرت مجددالف الی سے بیدل کی عقیدت کی بنیاد بھی ہی ہے ۔ نقشبندی مسلک حرکت اور رجائیت پر جنی ہے۔ گرچشتی سلطے میں قنوطیت اور سکون کی جفلک نظر آتی ہے اس لئے چشتی صوفیا کا طقد ارادت زیادہ تر ہندوستان تک محددد ہے۔ حکر ہندوستان کے برابر افغانستان ' بخارا ' ترکی وغیرہ مین نقشبندی مسلک کا زور ہے "

اگرچہ اقبال کے اس بیان میں کمل صداقت نہیں اور چشتی صوفیا اور نقشبندی صوفیا کے مسلک میں اختلاف اور تمیزی جو حد انہوں نے کھینچی ہے وہ مصنوی اور غیر حقیقی ہے لیکن اس اقتباس سے اتنا ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اقبال اس دور میں جمال کہیں حرکت اور عمل دیکھتے ہیں اس کے پرستار بن جاتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ٹانی کے مزار پر اقبال کی حاضری اور اس تقریب سعید پر نظم لکھنے کا سبب بھی اقبال کے مزد یک مسلک نقش بندی اور حضرت مجدد الف ٹانی کا نظریہ حرکت و عمل ہے۔ یہ نظم بال جریل میں موجود ہے اس کے ان اشعار کو دیکھئے جو میرے بیان کی صداقت میں ہیں

عاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر اس فاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس فاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جمکی جس کی جماتگیر کے آگے اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار

علامہ اقبال کا حرکت و عمل کا پیغام اپنی جگہ بجائیکن اس بوش کے سمندر میں بہہ کران امروں کا سارا الینے کی کوشش کرنا بو تصوف کو ڈبو کر گزریں اور اس طرح شریعت کو جلا بخٹے والے اور بندوں کو موتی آشنا کرنے والے مسلک سے انگار کرنا بھی تو وائش مندی نہیں تھی ' پھر ایسی ایسی تحریکوں سے مغابمت کا خیال کرنا بھی مو وائش مندی نہیں کمی طرح بھی عقل مندانہ نہ تھا۔ اس کا نتجہ یہ نگلا کہ مسلمانوں کے غالب طقہ اور آکٹریت میں علامہ اقبال کے خیالات کے خلاف اضطراب پیدا ہو گیااور اس کہ مسلمانوں کے غالب طقہ اور آکٹریت میں علامہ اقبال کے خیالات کے خلاف اظہار تابندیدگی کیااور پھر دور کے بعض متنداور ثقہ لوگوں نے پہلے تو آپن کی خط کتابت میں اس کے خلاف اظہار تابندیدگی کیااور پھر اقبال سے رجوع کرکے ان سے تارافنگی کا اظہار کیا۔ صرف بھی نہیں بلکہ ان کو راہ راست پر لانے کی اور فصوف کو سٹش بھی کی۔ شروع شروع میں اقبال بڑ بر بوت 'بعد میں معتدل ہوتے ہوتے سروہ ہو گئے اور تصوف کو سٹش بھی کی۔ شروع شروع میں اقبال بڑ بر بوت 'بعد میں معتدل ہوتے ہوتے سروہ ہو گئے اور تصوف کو سٹش بھی کی۔ شروع شروع میں اقبال بڑ بر بوت 'بعد میں معتدل ہوتے ہوتے سروہ ہو گئے اور تصوف کو سٹش بھی کی۔ شروع صورتی اور مونی کی آئید و تعرف مون کی انداز میں کرنے گئے فرق صرف بیر رہاکہ تصوف اور صوفی کی تابی بی خوب صورتی اور مونی کی انداز میں کرنے گئے فرق صرف بیر رہاکہ تصوف اور صوفی کی تابیا نہیں کیااور ان خلافت کرنے کی بتا پر انہوں نے ان الفاظ کو تصوف کے اسلامی اور میچ رخ کے لئے استعمال نہیں کیااور ان

جو کھے لکھا ہے وہ نی بات نہیں ' حضرت علاء الدین سمنانی کمہ چکے ہیں ' حضرت جنید بغد اوی کمہ چکے ہیں ' عضرت جنید بغد اوی کمہ چکے ہیں ' عضرت سمنانی اور جنید میں نے تو محی الدین (ابن عربی) اور منصور (حلاج) کے متعلق وہ الفاظ نہیں لکھے جو حضرت سمنانی اور جنید نے ان دونوں بزرگوں (یعنی ابن عربی اور منصور) کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں بال ان کے عقا کہ اور خیالات سے بیزاری ضرور ظاہر کی ہے آگر ای کانام مادیت ہے تو تتم خدائے لایزال کی جھے سے براہ کر دنیا ہی مادہ پرست کوئی نہ ہوگا ۔ مجمی تصوف سے لڑ بچر میں دل فرجی 'حسن اور چک پیدا ہوتی ہے محرابیا کہ طبائع کو پست کرنے والا ہے ۔ اسلامی تصوف دل میں قوت پیدا کرتا ہے اور اس قوت کا اثر لڑ بچر پر ہو تا ہے '' والا ہے ۔ اسلامی تصوف دل میں قوت پیدا کرتا ہے اور اس قوت کا اثر لڑ بچر پر ہو تا ہے ''۔ چو تفا خط محررہ ' ۲ جولائی ' ۱۹۵۸ء .

رد میں اس خودی کا حامی ہوں جو تی خودی سے پیدا ہوتی ہی یعنی جو نتیجہ ہے جرت الی الحق کرنے کا اور جو
باطل کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح مضبوط ہو گرایک اور بے خودی ہے جس کی دو تشمیس ہیں ایک وہ جو
لاک بو کنٹری کے پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے ہیہ اس تشم ہے ہے جو افیون و شراب کا نتیجہ ہے ' دو سری وہ بے
خودی ہے جو بعض صوفیا ہے اسلام اور تمام ہندو جو گیوں کے نزدیک ذات انسانی کو ذات باری میں فتاکر دینے
سے پیدا ہوتی ہے اور یہ فناذات باری میں ہے نہ کہ احکام باری تعالی میں ۔۔۔ پہلی قشم کی بے خودی ایک صد
سے پیدا ہوتی ہے اور یہ فناذات باری میں ہے نہ کہ احکام باری تعالی میں ۔۔۔ پہلی قشم کی بے خودی ایک صد
سے سے مغید بھی ہو سے می معرف ہوں ۔ "

#### بانجوال خط محرده ٬ ۱۹۱۸.

" محتری آپ مجھے تاقص کالمزم گردائے ہیں یہ بات درست نمیں ہے گربدندہ یہ ہے کہ آپ نے مشوی اسرار خودی کو اب تک نمیں پڑھا۔ میں نے گزشتہ خط میں عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان پر برطنی مشوی اسرار خودی کو اب تک نمیں پڑھا۔ میں نے گزشتہ خط میں عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان پر برطنی کرنے ہے محرز رہنے کے لئے میری خاطراہے ایک دفعہ پڑھ لیج اگر آپ ایسا کرتے تو یہ اعتراض نہ ہو آ

چمنا خط محرره ۱۹۱۸.

" مثنوی کاپر صناس ملک کے لوگوں کے لئے (خصوصاً مسلمانوں کے لئے) مفید ہے اور اس بات کا اندیشہ تفاکہ خواجہ صاحب (حافظ شرازی) کے مضامین کااثر اچھانہ ہوگاس واسطے مجھے اپنی پوزیشن صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی "

کی جگدوہ فقراور فقیرے الفاظ لے آئے 'کمیں کمیں مرد مومن' مردروش مغیراور انسان کال کے الفاظ ہے اسے جدیلی جسی انسوں نے صوفی ہی مراد لیا ہے ان معنوں بین انسوں نے صرف" مرد "کالفظ بھی افتیار کیا ہے۔ یہ جدیلی رفتے رفتہ اقبال میں کس طرح آئی اور وہ تصوف اور اس کی ہے عملی کے، خلاف جماد کرتے کرتے کس طرح اس کے حق میں ہو گئے ؟ اس میں جمال ان کی اپنی نیک نیچ سے خلاش حقیقت کا دخل ہے اس میں اس دور کے چند اہم بزرگوں خصوصا "خواجہ حسن نظامی 'اکبر الد آبادی اور سید سلیمان ندوی کا بھی خاص ہاتھ ہے ' آئندہ صفحات پر اس کی تفصیل لے گ

علامہ اقبال نے وحدہ الوجود اور تصوف سے سرد میری یا انکار کے بعد آخر میں اس کے اقرار تک جوقد م اٹھائے ہیں ان میں سے پہلا قدم چند ہم عصر ہزرگوں سے خط کتابت کرکے اپنی انکاری پوزیشن کو واضح کرنا اور اقراری حالت کی طرف ابتدائی رغبت کا اظہار کرنا تھا اس پس منظر میں حضرت اکبر الہ آبادی کے نام ۱۹۱۵ء ' ۱۹۱۷ء اور ۱۹۱۸ء کے تحریر کردہ اقبال کے خطوط کے 'متحدرجہ ذیل اقتباسات دیکھئے پہلا خط محردہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۱۵ء ۔

" بنجاب میں علاکا پیدا ہونا بند ہوگیا ہے اور اگر خدا تعالی نے خاص مدونہ کی تو آئندہ ہیں سال نمایت خطرناک نظر آتے ہیں 'صوفیا کی دکانیں ہیں گروہاں سیرت اسلامی کی متاع نہیں بکتی " دو سرا خط محررہ م فروری ۱۹۱۹ء .

" آپ کانامہ بل کیا ہے میں تصوف کی آری پر ایک مضمون لکے رہا ہوں ہو ممکن ہے ایک کتاب بن جائے چو نکہ عام طور پر اخباروں میں میری نسبت یہ مضہور کردیا ہے کہ میں صوفیات کرام سے بدخل ہوں اس واسطے مجھے اپنی بوزیشن صاف اور واضح کرنی ضروری ہے ورنہ اس طویل مضمون کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی چو نکہ میں نے خواجہ حافظ پر اعتراض کیا ہے اس واسطے ان کاخیال ہے کہ میں تصوف کو دنیا سے مثانا چاہتا ہوں "

تيسرا خط محرره ااجون ١٩١٨ء.

رو میں نے خواجہ حافظ پر کمیں الزام نہیں لگایا کہ ان کے دیوان سے سے کشی بڑھ تی ہے میرااعتراض حافظ پر بالکل اور نوعیت کا ہے۔ اسرار خودی میں جو پہلے لکھا گیا ہے وہ ایک لزری نصب العین کی تحقید تھی جو مسلمانوں میں کئی معدیوں سے پا بوسہ ہے چو تکہ حافظ دل اور عارف تصور کئے گئے ہیں اس واسطے ان کی شاعرانہ حیثیت عوام نے بالکل ہی نظر انداز کردی ہے اور میرے ریمار کس تصوف اور ولایت پر جملے کے موافق سمجھ سے ہیں۔ پہلے عرض کرچکا ہوں کہ کون ساتصوف میرے زدیک قابل اعتراض ہے۔ ہیں نے موافق سمجھ سے ہیں۔ پہلے عرض کرچکا ہوں کہ کون ساتصوف میرے زدیک قابل اعتراض ہے۔ ہیں نے .

ساتوال خط محروه ١١ جون ١٩١٨ء.

دو کل اور آج دو خط آپ کے موسول ہوئے میں نے خواجہ حافظ پر کمیں یہ الزام نمیں لگایاکہ ان کے دوان سے میں بردھ سی بہت ہے۔

آنموال خط محرره ٬ ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۵.

(' آپ کے خطوط سے جھے فائدہ ہو آئے اور مزید غور و فکر کی راہ کھلتی ہے اس واسطے میں ان خطوط کو کھوظ رکھتا ہوں۔ یہ تحریریں ہی نہایت بیش قیمت ہیں اور بہت لوگوں کو ان سے فائدہ سینجنے کی توقع ہے۔ واعظ قرآن بنے کی الجیت تو بھے میں نہیں ہے ہاں اس مطالعہ سے اپنا اطعینان خاطرروز بروز ترقی کر آجا آئے۔ سے عملی حالت کے اعتبار سے بہت ست عضرواقع ہوا ہوں آپ دعا فرائمیں''

آخری خط آگرچہ ترتیب میں پہلے ہونا چاہئے تھالیکن اس کے مضمون کی نوعیت کے لجانا سے میں نے اسے آخری خط آگرچہ ترتیب میں پہلے ہونا چاہئے تھالیکن اس کے مضمون کی نشان دی ہوتی ہے اب وہ مطلق تصوف اور اسے آخر میں رکھا ہے اس سے اقبال کے تبدیل شدہ رجمان کی نشان دی ہوتی ہے اب وہ مطلق تصوف اور مطلق وحدۃ الوجود کی بجائے ان کے اس رخ کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں جو غیراسلامی چھاپ رکھتا ہے اور اسلامی چھاپ رکھتا ہے اور اسلامی چھاپ والے رخ کی موافقت۔

علامہ اقبال کامضمون ۱۹۱۳ء میں "علم ظاہروباطن" کے عنوان سے اخبار دیل امر تسریس چھپاتھاجس کا یہ اقتباس دیکھئے

" حضرت مجدد الف ٹائی "اپ مکتوبات میں کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف شعار حقہ اسلامیہ میں الفوس پیدا کرنے کا نام ہے اگر تصوف کی یہ تعریف کی جائے تو کسی مسلمان کو اس پر اعتراض کرنے کی جرائت نہیں ہو سمتی ۔ راقم الحروف اس تصوف کو جس کانصب العین شعارُ اسلام میں مستقل استقامت پیدا کرنا ہو میں اسلام جانا ہے اور اس پر اعتراض کرنے کو بد بختی اور خسران کے مترادف سمجھتا ہے ۔ "

خواجه حسن نظای کو ایک خط محرره ۱۳۰۶ جنوری ۱۸۱۸ء میں علامہ اقبال لکھتے ہیں

" جن لوگوں کے عقائد و عمل کا مافذ کتاب وسنت ہے اقبال ان کے قد موں پر ٹوپی کیا سرر کھنے کو تیارہے اور ان کی صحبت کے ایک لحظہ کو دنیا کی تمام عزت و آبرو پر ترجیح دیتا ہے "

اقبل نے ایک مکتوب ۱۹۰۴ میں محد دین فوق کو لکھا تھا آگر چہ یہ بہت پہلے کا بے لیکن اس سے بھی ہمارے دعوی کی تقیدیق ہوگی لکھتے ہیں -

" زمانہ حال کے مسلمانوں کی نجات اس میں ہے کہ ان اوگوں یعنی بزرگان دین کی جیرت انگیز زندگی کو زندہ کیا

جائے 'میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کی اصل علت ان کے متعلق حس ظن کا دور ہوجانا ہے "
یہ دبی بات ہے جو علامہ کے پیرو مرشد مولانا روم نے اس شعر میں مستقلا " کمہ رکھی ہے ، 

آدیے صاحب دیے نامد ہے درد ہے قوے را خدا رسوانہ کرد

اس مرحلہ پر علامہ اقبال اپنے اطمینان قلب میں روز افزوں ترقی پاتے نظر آتے ہیں اور طلب حقیقت کی جبتو میں چند اور مشاہیر عصر کی طرف بھی رجوع کرتے دکھائی دیتے ہیں جن میں مر فہرست سید سلسان ندوی ہیں ان کے علاوہ عبدالمباجد دریا بادی اور چند دو سرے بزرگ بھی ہیں۔ ذیل میں علامہ اقبال کی ان سے خط کتابت کا اجمائی تعادف اس نیت سے کرایا جا آہے کہ ایک تو جمیں سے پھ چل جائے کہ معترض ہونے کے ذط کتابت کا اجمائی تعادف اس نیت سے کرایا جا آہے کہ ایک تو جمیں سے بھ چل جائے کہ معترض ہونے کو ذات میں علامہ اقبال کو مغربی اور مجمی فلفہ کی بھول مصلیوں میں مرکر دال ہونے کی وجہ سے تصوف وجود اور اسلام کی کئی دو سری باتوں کی حقیقت کا صبح علم نہ تھا اور دو سرے سے بچے بھی چل جائے کہ مشاہیر اسلام سے رابط کے ذریعے انہوں نے حقیقت کی خلاش شروع کردی تھی ۔

سید سلیمان عدوی سے علامہ اقبال کی خط کتابت ان سے مختلف موضوعات پر روشی ڈالئے کی ورخواست معلوم ہوتی ہے ' اقبال اس کے ذریعے سید موصوف سے باری تعالی ' ختم نبوت ' ان بی بعدی ' بروز میح کی آخہ ' صدر قد ' فیرات ' الماست ' مکیت ' بی محمد ' میال یوی کے حقوق ' اذان معشورہ سحابہ ' فقہ حنی ' معد شرات کی آخہ ' صدیث قر آن ' ادکام قر آن ' آیات قر آن ' اجتماد ' وی فیر حملووی حقوق مقون آ کین املای ' شریعت ' طریقت ' میراث ' وسیت ' مائے و منسوخ ' زمان ' مکان ' دہر ' اجماع ' صحابہ ' نص قر آئی کا فلاف و غیرہ موضوعات کا تعارف میراث ' وسیت ' مائے و منسوخ ' زمان ' مکان ' دہر ' اجماع ' صحابہ ' نص قر آئی کا فلاف و غیرہ موضوعات کا تعارف اور تفسیل چاہتے ہیں ان خطوط سے صاف اندازہ ہو آ ہے کہ اقبال کو پہلے ند بہ اور تفسوف سے بہت کم اور تفسوف سے بہت کم اور مشاہیر سے دافقیت تھی اور ان کا لذیم ند بھو نے کے برابر تھا۔ یہ بات کمی اور مشاہیر سے خط کر اب معرف نہ ہو آئی کی اقبال جمی و دوران موضوعات سے مسیح اور مکمل خط کر اب سے ان کا بہ اعتراض آیک باعلم محض کر ایک باعثم محض کر ایک باعثم محض پر اعتراض معلوم ہو آ ہے جو اور مکمل محض کر ایک باعثر اس لئے ان کا ہم اعتراض آیک باعلم محض کر ایک باعثم محض پر اعتراض معلوم ہو آ ہے جو سے بند مزور ی جائز نہیں تھا۔ یہاں مشاہیر عصر کے مائے آئیل کی محتلف النوع موضوعات پر خط کر آب میں میں جو دور اقتباسات نقل کے جاتے ہیں ۔

" ایک خطی لے ارسال کرچکا ہوں اور بری شدت کے ساتھ اب ایک اور تکلیف دیتا ہوں اور وہ یہ ک

قرآن شریف پی جس قدر آیات صریحاتصوف کے متعلق بیں ان کا پید دیجے 'سیپارہ اور رکوع کا پید لکھے اس بارے میں آپ قاری شاہ سلیمان صاحب یا کسی اور صاحب سے مضورہ کرکے بچھے بہت جلد مفسل جواب ویں اس مضمون کی سخت ضرورت ہے اور بید گویا آپ کا کام ہے شاہ سلیمان صاحب کی خدست میں میرا یکی خط بچیج دیجے اور بعد التماس دعا عرض کیجے کہ میرے لئے زحمت گوارا کریں اور مربانی کرکے مطلوب قرآنی آیات کا پید دیویں اگر قاری صاحب موصوف کو بید خابت کرنا ہو کہ مسئلہ وحدہ الوجود یعنی تصوف کا اصل مسئلہ قرآن کی آیات سے نگلاہ اور کون کون می آیات چیش کر کتے ہیں کہ آریخی طور پر اسلام کو تصوف سے تعلق ہے کیا حضرت علی مرتبطنی کو کوئی خاص پوشیدہ تعلیم دی گئی تھی ؟ غرض اس امر کا اسلام کو تصوف سے تعلق ہے کیا حضرت علی مرتبطنی کو کوئی خاص پوشیدہ تعلیم دی گئی تھی ؟ غرض اس امر کا متعلق موجود جواب محقول اور منقول اور آریخی طور پر مفصل چاہتا ہوں۔ میرے پاس پچھ ذخیرہ اس امر کے متعلق موجود ہواب محقول اور منقول اور آری صاحب سے استفسار ضروری ہے آپ اپنے کسی اور صوفی دوست سے بھی مشورہ ہے گر آپ سے اور قاری صاحب سے استفسار ضروری ہے آپ اپنے کسی اور صوفی دوست سے بھی مشورہ

مولوی صالح محر کو ایک خطی جو مئی یا جون ۱۹۳۱ء کا تحریر کردہ ہے علامہ لکھتے ہیں

" حضرت خواجہ نظام الدین صاحب سے بیہ بھی معلوم کیجئے کہ ان کے بزرگوں کے کتب خانہ میں
حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری کاوہ رسالہ موجود ہے جس میں انہوں نیے آسانوں اور سیاروں کی سیرکاذکر کیاہے۔
محصہ اس کی مدت سے حال ش ہے 'اب تک دستیاب نہیں ہو سکا آج تک شائع بھی کمی نے نہیں کیا اگر وہ
رسالہ ان کے پاس نہیں تو ممکن ہے اس مضمون کا کسی اور بزرگ کا رسالہ موجود ہو'۔
مولوی محمد صالح نے اس سلسلے میں اقبال کو جو پھی لکھا تھا اس کے جواب میں اقبال این خط محررہ جون '۱۹۵۰ء میں لکھتے ہیں

" آپ کا خط ل گیا ہے جس کے لئے شکریہ قبول سیجے کہ مسودہ آپ تک پہنچ گیا آپ نے نسخہ مطلوبہ کی اللّٰ میں جو زحت گوارہ کی اس کے لئے جناب خواجہ صاحب اور آپ کاشکریہ اواکر آبوں اگر آپ اوھر کے نادر الوجود تعلمی نسخوں کی ایک فہرست شائع کردیں تو عمد حاضر کے مسلمانوں پر ایک احسان عظیم ہوگا اور نیز ایک بہت بری خدمت ہوگی افسوس مسلمانوں کا علمی سرمایہ بندوستان میں بالکل ضائع ہوگیا اور آج یورپ والے بید طعنہ دینے کے لائق ہوئے کہ بندوستانی مسلمان علمی دولت سے بالکل حمی دست ہیں۔

اسراسا "کا ذکر میں نے آج تک نمیں سنا اس کتاب کی خلا میں انہیں تحریر کرتے ہیں۔

اس کے بعد ۲۵ جون ' ۱۹۳۱ء کے ایک خط میں انہیں تحریر کرتے ہیں۔

" حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں میری طرف سے خاص طور پر شکریہ اوا بیجے میں ان کانمایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سراسا کے متعلق اس قدر دلچیں کااظمار فرمایا معلوم نہیں کتاب ند کورہ تھی ہے یا طبع شدہ اگر تھی ہے تو معلوم نہیں جم کس قدر ہے اور کس زبان میں ہے بسرحال خواجہ صاحب کسی آدی کو بھیج دیں تو بہت میرانی ہوگی اور اس طرح کتاب جلدی بل جائے گی اور میں اس سے اپنی بات کو ختم کرنے ہے بہلے مستفیض ہو سکوں گا۔"

مئ ۱۹۳۲ء کے ایک خطیں جو پروفیسر شجاع کے نام ہے علامہ کتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں خاصی عربی سکے ایک خطیں اور مشاغل کی وجہ ہے اس کا مطالعہ چھوٹ کیا تاہم جھے اس زبان کی عظمت کا مسجح اندازہ ہے"

٢ حتبر ١٩٣٣ء ك مكتوب مين سيد سليمان ندوى كو لكيت مين

"لفظ نار کاروٹ عربی زبان میں کیا ہے؟ لفظ نجات کاروٹ کیا ہے اور روٹ کی رو ہے اس کے کیامعنی ہیں ہے"

استمبر کو صوفی غلام مصطفے تمہم کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں "میری فدہی معلومات کارائرہ نمایت
محدود ہے - البتہ فرصت کے اوقات میں اس بات کی کوشش کیا کر آ ہوں کہ ان معلومات میں اضافہ ہو - یہ
بات زیادہ تر ذاتی اطمینان کے لئے ہے نہ کہ تعلیم و تعلیم کی غرض ہے۔ "

مولوی احمد رضا بجوری کو ۲ حتبرے ایک خطیس لکھتے ہیں -

" کیا آپ کسی ایسے بزرگ کانام تجویز کر سکتے ہیں جس کا نظریہ فقہ اسلام واصول فقہ و تغییر پروسیتے ہواور شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور ان کی کتابوں پر پوری بصیرت رکھتا ہو۔ اگر کوئی ایسے بزرگ بل جانمیں نو میں ان کو اپنی کتابوں کے فلسفہ اور ان کی کتابوں پر پوری بصیرت رکھتا ہو۔ اگر کوئی ایسے بزرگ بل جانمیں نو میں ان کو اپنی کتابوں کے سلسلے میں کچھ مدت کے لئے اپنے پاس رکھوں گا۔ اور اس مدد کا جو مجھے ان سے ملی گی مناسب معاوضہ ادا کروں گا۔"

۱۹۱۱ آست ۱۹۲۳ء کو سید سلیمان ندوی کے نام ایک خط میں علامہ اقبال لکھتے ہیں۔
" بعض حفااور معتزلین کے زریک اجماع است سے افتیار رکھتا ہے گراس نے کوئی حوالہ نہیں دیا آپ
ہے یہ امر دریافت طلب ہے کہ آیا مسلمانوں کے فقہی لڑیج میں کوئی ایسا حوالہ موجود ہے "
پھر کم مئی ۱۹۲۴ء کے خط میں لکھتے ہیں۔

"کیا روی مسلمانوں میں بھی ابن تصعید محمد بن عبد الوہاب نجدی کے طالت کی اشاعت ہوئی تھی اس کے متعلق آگانی کی ضرورت ہے۔ مفتی عالم جانِ جن کا حال میں انقال ہو گیا ہے ان کی تحریک کی اصل غایت کیا تھی کیایہ محض تعلیم تحریک تھی یا اس کا مقصود ایک ندہی انتظاب تھا۔

۱۹۳۰ء کے ایک خطی ان طیمان ندوی کو اقبال کلیجے ہیں "رویت باری کے متعلق جو استضار میں نے آپ سے کیا تھا اس کا مقصور فلسفیانہ تحقیقات نہ تھی خیال تھا کہ شاید اس بحث میں کوئی بات الیم فکل آئے جس سے آئن شائن کے انقلاب انگیز نظریہ نور پر چھ روشنی پڑے اس خیال کو ابن رشد ک ایک رسالہ سے تقویت ہوئی جس میں انہوں نے ابوالعالی کے رسالہ سے ایک فقرہ اقتباس کیا ہے ۔ ابو المعالی کا خیال آئین شائن سے بہت ملتا جاتا ہے کو مقدم الذکر کے بال بیہ بات محض ایک قیاس ہے اور موخرالذکر نے اس علم ریاضی کی مدد سے فابت کردیا ہے ۔ "

سید سلیمان ندوی کے نام علامہ اقبال ۱۳ جولائی ۱۹۳۵ء کو ایک خط تحریر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ "اگر توجین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیس کسی فقہ میں ند کور ہوں تو مہرانی فرما کران میں سے چند زیر فرمائیں ۔ "

الاستهر ۱۹۳۳ء کے ایک خطی اقبال سید ذکور کو تکھتے ہیں حضور رسالت ماب ( صلی اللہ علیہ و سلم )

فرمایا ہے کہ میں نمی بغیر ہمزہ کے ہوں سے حدیث سحاح سند میں ہے یا نہیں ۔ قرآن شریف میں جن انہیا کا ذکر ہے ان میں سے کون سے نبی باہمزہ ہیں اور کون سے بغیر ہمزہ ۔ یا سب کے سب بغیر ہمزہ ہیں ۔ "

وکر ہے ان میں سے کون سے نبی باہمزہ ہیں اور کون سے بغیر ہمزہ ۔ یا سب کے سب بغیر ہمزہ ہیں ۔ "

م ستبر ۱۹۳۳ء کے ایک خط کی عبارت دیکھتے جو علامہ اقبال نے سید سلیمان ندوی ہی کو لکھی ہے ۔ )

"نور الاسلام کا عربی رسالہ "جست مکان" جو رام پور میں ہے کس زبان میں ہے ، قلمی ہے یا مطبوعہ نور

الاسلام کا زمانہ ( یعنی زمانہ تحریر ) کون ساہے ؟ اس تصدیع کے لئے محانی کا خواست گار ہوں ۔ ہندی قلسی ساکن پھلواری مصنف" تو یلات فلسفہ "کا پورا نام ) کیا ہے اور کتاب ندکور طبع ہوئی ہے یا نہیں ۔ آگر طبع ماکن پھلواری مصنف" تو یلات فلسفہ "کا پورا نام ) کیا ہے اور کتاب ندکور طبع ہوئی ہے یا نہیں ۔ آگر طبع ہوئی ہے و قلمی نبخہ اس کا کمال دستیاب ہوگا؟ مرانی کرکے جلدی مطلع فرائمیں ۔ "

۸ اگست ' ۱۹۳۳ء کے ایک کمتوب میں سید سلیمان ندوی کو علامہ اقبال تحریر کرتے ہیں ۔
" ہندوستان میں برے برے اشاعرہ کون کون سے ہیں اور ملا محد جونپوری کو چھوڑ کر کیااور فلاسفہ بھی ہندوستانی مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ ان کے اساء سے مطلع فرمائے ۔ آگر ممکن ہو تو ان کی بری بری مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ ان کے اساء سے مطلع فرمائے ۔ آگر ممکن ہو تو ان کی بری بری مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ ان کے اساء سے مطلع فرمائے ۔ آگر ممکن ہو تو ان کی بری بری مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ ان کے اساء سے مطلع فرمائے ۔ آگر ممکن ہو تو ان کی بری بری مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ ان کے اساء سے مطلع فرمائے ۔ آگر ممکن ہو تو ان کی بری بری بری مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ ان کے اساء سے مطلع فرمائے ۔ آگر ممکن ہو تو ان کی بری بری بری بری ان کے اساء سے مطلع فرمائے ۔

کم فروری " ۱۹۲۳ء کو سلیمان ندوی کے نام ایک مکتوب میں علامہ اقبال کہتے ہیں -"مسلمانوں نے منطق استقرائی پر جو کچھ لکھا ہے اور جو جو اضافے انسوں نے یونانیوں کی منطق پر کئے یں اس کے متعلق میں پھے تحقیق کررہاہوں۔ میں آپ کانمایت شکر گزار ہوں گااگر آپ ازراہ عنایت اپنی وسیع معلومات سے مجھے مستنیض فرمائیں 'کم از کم ان کتابوں کے نام تحریر فرمائیں جن کورڈ صنا منروری ہے۔"

سید سلیمان مدوی کے نام ۸ اگست ' ۱۹۲۳ء کے ایک خط میں علامہ اقبال کھنے ہیں۔
"
حضرت محی الدین ابن عربی کی فقوحات یا کسی اور کتاب میں حقیقت مطلق کی بات کس جگہ ہے جوالے مطلوب ہیں۔ حضرات صوفیہ میں اگر کسی اور بزرگ نے بھی اس مضمون پر بحث کی ہو تو اس کے جواب سے بھی آگاہ فرمائے ''

ایک اور خط محررہ '۲۸ متبر ۱۹۲۹ء میں علامہ اقبال سید سلیمان ندوی کو تحریر کرتے ہیں۔ "لفظ شعار کے معنی کے متعلق اطمینان آپ کی تحریر سے نمیں ہواکیا کسی جگہ حضرت شاہ ولی اللہ نے ججتہ اللہ البالغہ میں شعائر کی تشریح کی ہے ؟"

۱۹۲۸ ع کے ایک خط میں بھی اقبال ندکورہ بالا بزرگ کو لکھتے ہیں۔ "مباحث شرقیہ لاہور میں دستیاب نہیں ہو سکی۔ کیابیہ ممکن ہے کہ آپ زمان کے متعلق امام رازی کے خیالات کا خلاصہ قلم بند فرما کر مجھے ارسال فرماویں میں اس کا ترجمہ نہیں چاہتا مرف خلاصہ چاہتا ہوں''

ے مارچ ' ۱۹۲۸ء کو ایک اور خط کے مندرجات دیکھتے جو سید سلیمان ندوی بی کے نام ہے 'علامہ اقبال فرماتے ہیں -

" مشمل بازغد " یا صدور میں جمال زمان کی حقیقت کے متعلق بہت ہے اقوال نقل کے ہیں ان میں ہے ایک قول ہد ہے کہ زمان خدا ہے ۔ بخاری میں ایک حدیث بھی اس مضمون کی ہے "لا تسبو الد برفائی انا لد ہر "کیا حکمائے اسلام میں ہے کسی نے یہ غد بہ اختیار کیا ہے اگر ایسا ہے تو یہ بحث کمال ملے گی " لد ہر "کیا حکمائے اسلام میں ہے کسی نے یہ غد بہ اختیار کیا ہے اگر ایسا ہے تو یہ بحث کمال ملے تی ۔ الا السح اللہ اللہ میں جو علامہ سید سلیمان ندوی کے نام ہے اقبال لکھتے ہیں ۔ اللہ میں موجود ہیں اگر ہوں تو "جن کراوں کا آپ نے والا نامہ میں ذکر فرمایا ہے کہ آپ کے دار العصنطین میں موجود ہیں اگر ہوں تو "جن کراوں کا آپ نے والا نامہ میں ذکر فرمایا ہے کہ آپ کے دار العصنطین میں موجود ہیں اگر ہوں تو

کے کام میں 'حضرت سلطان المند خواجہ معین الدین چشتی خبری ہے لے کر حضرت سلطان الاولیاء نظام الدین کے کام میں 'حضرت سلطان الاولیاء نظام الدین کے ملفوظات میں اس کا ذکریاد نہیں آیا - حضرت مجدد الف ٹانی 'شاہ ولی اللہ محدث وہلوی 'مولانا الدین کے ملفوظات میں اس کا ذکریاد نہیں آیا - حضرت مجدد الف ٹانی 'شاہ ولی اللہ محدث وہلوی 'مولانا اسلمیل شہید وغیرہ وحدۃ الوجودیا وحدۃ الشمید وکی جو تشریح کرتے ہیں اس کامقعد مسئلہ تیومیت کی تفصیل ہے ۔

#### " انت قيوم السم وت والارض ومن فيهن "

حدیث سیح میں دارد ہے۔ اور اس کی تشریح برندان وصدة الوجود یہ ہے کہ ساری محلو قات اپند و دو بقاش ہر آن اللہ تعالی کی محتاج ہیں 'جس طرح وہ اپنے خلق میں محتاج نہیں ۔۔۔ " انتہ الفقرا" سے قابت ہو آئے کہ ہماری حقیقت فقر محض ہے اور '' اللہ حو الغی '' سے ظاہر ہے کہ دبی غی ہے۔ فقر کے دو سرے معن عدم کے ہیں ہماری حقیقت عدم ہے 'جس میں وجود یا کسی صفت کی نیر گئی اسی ذات غی کی صفات کے قلال ہیں۔ علی (سایہ ) کی حقیقت عدم ہے 'عدم نور کانام علی ہے۔ آئیم کمی ظل کا وجود اصل کے بغیر نمیں ہو آ۔ اس لئے علی کا وجود این ذات میں ہم معنی عدم ہے لیکن اصل کے پرق سے وجود کا ایک وہی قفض پالیتا ہے۔ اس لئے علی کا وجود این ذات میں ہم معنی عدم ہے لیکن اصل کے پرق سے وجود کا ایک وہی قفض پالیتا ہے۔ اس حضرات کا وحدة الوجود ہے۔ گو کہ ہمارے نزد یک حضرت مجدد صاحب کا یہ مسلک 'افیر مسلک نیس ۔ افیر مسلک وی وحدة شنریہ ہے جس پر شرع وارد ہے ( کمانی الکتوبات )۔ ہمارے حضرات کے یسال وحدة الوجود کا تصور آیک حال کیفیت ہے جس پر شرع وارد ہے ( کمانی الکتوبات )۔ ہمارے حضرات کے یسال وحدة الوجود کا تصور آیک حال کیفیت ہے جس کی نظر میں اللہ تعالی کی محبت و عقلت و جلالت یوں چھا جائے کہ ماری معدوم نمیں ہوتے جس جس کی نظر میں اللہ تعالی کی محبت و عقلت و جلالت یوں چھا جائے کہ ماری گلو قات اس کی نگاہوں سے چھپ جائے جیسے آفاب کے طلوع سے سارے سارے سارے متارے چھپ جاتے ہیں محر معدوم نمیں ہوتے جسے مجنوں کا یہ قول شمل کی لیکی بھی سیل سیل ۔

جس وحدة الوجود كوجم نے فلاسفہ افلاطونی خیال كیا ہے یا ہندوؤں ہے اخوذ بھی ہتایا ہے وہ یہ ہے كہ ذات اللى على مجيل كرعالم بن من ہے جيد انڈائى بھٹ كرچوزہ بن جاتا ہے (اس خیال كورد كرنے كی مغرورت تھی اس لئے ابن عمل د غیرہ نے تفصیل تکھی جیسا كہ معزت مجدد نے اكبر اورجما تگیر كے خلاف كيا) يم ہو ايک رباى میں عمر خیام كی طرف منسوب كیا جاتا ہے۔

حق جان جمال است و جمال جملہ بدن ارداح و ملائکہ حواس ایس تن افلاک و عناصرو موالید اعضاء توحید جمیں است و دگر ہا بمہ فن اپی جبتو اور بعض بزرگوں کی صحبت اور چند مشاہیرے خط کتابت نے رفتہ رفتہ علامہ اقبال کے ذہمن و تلب میں تصوف اور وحذہ الوجود کی صحبح تصویر اتار دی۔ وہ خودی ایک خط بنام عبد اللہ چنتائی میں تکھتے ہیں ت

میں چند روز کے لئے وہیں حاضر ہو جاؤں اور آپ کی مدد سے ان میں سے بعض کو دیکھ سکوں۔ پنجاب یونیورٹی کے کتب خانہ میں ان میں سے بعض موجود ہیں لیکن سب نمیں۔ اس کے علاوہ یماں علی شغف رکھنے والے علاجمی موجود نمیں ہیں جن سے وقا " نوقا " استفادہ کیا جائے نی الحال میں مولوی نور الحن صاحب کی مدد سے مباحث شرقیہ دیکھ رہا ہوں۔ "

علامہ سید سلیمان ندوی بی کے نام ایک کمتوب محررہ ۵ اکتوبر ۱۹۲۱ء میں علامہ اقبال کہتے ہیں۔
"متمبر کامعارف ابھی نظرے نہیں گزراہ اس میں مسٹرڈ کنسن کے ربوبو اسرار خودی کا ترجمہ آپ
نے شائع کیا ہے ترجمہ ندکور کا ایک فقرہ ہے "اقبال ان تمام فلسفیوں کے دشمن ہیں جو شے واجب الوجود کو تسلیم کرتے ہیں "(می ۱۹۲۳) - اگر آپ کے پاس رسالہ بیشن موجود ہوجس میں انگریزی ربوبو شائع ہوا تھا تر میں اے دیکھنا چاہتا ہوں مرمانی کرکے ایک آدھ روز کے لئے بھیج دیں ایسا خیال ہے کہ غالبا" ندکورہ بالا فقرہ ربوبو میں موجود نہیں ہے "۔

سید سلیمان ندوی سے تصوف اور وحدۃ الوجود پر علامہ اقبال کی متنوع خط کتابت کا ایک جتیجہ یہ نکا کہ سید موصوف نے علامہ کو تصوف خصوصا "وحدۃ الوجود کے میچے رخ سے آشناکردیا جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری ایام میں تصوف اور وجود دونوں کے قائل ہو گئے تھے لیکن ای تصوف اور وجود کے جو اسلام کی چھاپ لئے ہوئے ہے ' فیراسلای تصوف اور وجود کے وہ آخر دم تک مخالف رہ اور ایسا ہوتا بھی چاہئے تھا۔ یمال سب سے پہلے سید سلیمان ندوی کا وہ مکتوب نقل کیاجا تاہے جو انہوں نے خالفتا " وحدۃ الوجود کے مسئلہ پر علامہ اقبال کو لکھا تھا یہ خط مکا تیب سلیمان میں خط نمبر ۲اکاب کے عنوان کے تحت صفحہ ۱۹۲۱ پر موجود ہے ۔ سید موصوف نے اس دقیق موضوع کو جس منطق اور آسان انداز میں تحریر کیا ہے وہ تقیم منطق اور آسان انداز میں تحریر کیا ہے وہ تاری کے دین میں آسانی سے اتر جاتا ہے ۔ معلوم ہو تاہے کہ علامہ اقبال نے تصوف و وجود کی صبحے تعنیم تاری کے اس سے فاطر خواہ روشنی حاصل کی ہے ۔ خط کا متن ہے ۔

" وحدة الوجود كے باب میں آپ نے كئى دفعہ پوچھا۔ وحدة الوجود كى كئى تشريحات ہيں اور ان كے اختلافات معنى كى بتا پر تحكم بدل جا آپ ۔ انہى میں سے ایک وہ ہے جس كو جائل صوفیا انتے ہيں جس كا حاصل سے كہ خالق اور مخلوق كے در میان فرق اعتبارى رہ جائے بلكہ ہر مخلوق كودعوى خالق ہو جائے۔ يہ تمام تر كفر ہے اور اس كا ماخذ نوفلا طونیت معلوم ہوتی ہے اور ہندوؤں كافلىغہ ہجى اى قبیل كا ہے۔ ہندوستان میں یہ مسئلہ مخدوم اشرف جمائگير سمنانى كى روایت كے مطابق آنھویں صدى جرى میں آیا ورنہ حضرات چشت

( 41960 , 741 5)

" معلوم ہوگا کہ مسلمان ریاضی دان قرون وسطی میں اس بھیجہ پر پنج بچے ہتے ۔ یہ ممکن ہے مکان کے معلوم ہوگا کہ مسلمان ریاضی دان قرون وسطی میں اس بھیجہ پر پنج بچے ہتے ۔ یہ ممکن ہے مکان کے یعنی ابعاد تھن سے زیادہ ہوں اور ہمارے اسلامی صوفیا تو ایک مدت سے تعدد زمان و مکان کے تاکل ہیں۔ یہ خیال یورپ میں سب سے پہلے جرمنی کے فلفی کانت نے پداکیا تھا لیکن مسلمان صوفیا اس سے پانچ جچے سو مسلل پیلے اس محت سے تشاخے ۔ عراق کے رسالہ کا قلمی نسخہ غالبا سنہندوستان میں موجود ہے اور میں نے اس کے ایک رسالہ کا جو خاص طور پر زمان اور مکان پر ہے اپنے لیکھر میں طفعی ہی دیا ہے آگر محمود خصصوری ہی اس مضمون پر ریسرج کریں تو بھے کو یقین ہے کہ یورپ میں نام پیدا کریں ۔ "

اور تواور وہ اس مرحلہ پر یورپ کے زیر اثر مسلمانوں کے مغرب زدہ طبقہ کے خلاف بھی آواز اٹھانے گلے ہیں - صاحب زادہ آفتاب احمد خان کے نام ایک خط میں کہتے ہیں -

"آج كل كے مسلمانوں كى جمالت كاب عالم ہے كہ جو كھے ايك بزى حد تك خودان كے تمرن سے برآمد بو و داسے بالكل غيراسلاى تصور كرتے ہيں بلك اگر كسى مسلم حكيم كوب معلوم ہوكہ آئن سائن كے نظريہ سے كس قدر ملتے جلتے خيالات پر اسلام كے سائنفك حلقوں ميں سجيدگى سے بحث و مباحثہ ہوتے تھے تو آئن سائن كاموجودہ نظريہ ان كو اتنا اجبى معلوم نہ ہو۔اس كے علاوہ جديد استقرائى منطق سے اسے جو بيگا تى ہو دہ برت كھے كم ہو جائے "اگر اس كوب علم ہوكہ جديد منطق كا تمام نظام رازى كے ان مضہور و معروف اعتراضات سے وجود ميں آيا ہے جو انہوں نے ارسطوك استخراجى منطق پر عائد كے تتے ۔"

ایک مادب مر جیل کے ام لکھے ہیں -

"اسلام كے ثقافتى اور فلسفيان پهلو پر اہمى كام كرنے كى شديد ضرورت ہے - "

عاسمبرے ایک خطیس سید سلیمان ندوی کوعلامہ اقبال تحریر کرتے ہیں " مسلمانوں کامغرب زدہ طبقہ نمایت بہت فطرت ہے ۔ "

قار کمین نے ذکورہ بالا خطوط سے جو بہت سے ایسے خطوط میں سے چند ہیں اندازہ کر لیا ہوگا کہ

(۱) اقبال اپنے بچپن 'لڑکھن اور ابتدائے شاب میں تصوف اور وحدہ الوجود کے قائل تھے۔

(۲) فلسفہ مجم ویورپ کے مستشرقین اور مغرب زدہ مصنفین کی تحریروں سے تصوف اسلامی اور مجمی تصوف میں مشابحت اور بگا تکت کے مغالطے کی بنا پر وہ اسلامی تصوف اور وحدہ الوجود کے خلاف ہو گئے۔

(٣) بب ان كاواسط چند صحح العنمال بهم عصر بزر كول ك اعتراضات براتو احساس بواكد كميس ميرى بى غلط فنى ند بو - ان سے خط كتابت ك ذريعه حققت سے آگاہ بونے كى خلوص دل سے سى كى - ميرى بى غلط فنى ند بو - ان سے خط كتابت ك ذريعه حققت سے آگاہ بونے كى خلوص دل سے سى كى - (٣) اس خط كتابت سے قارى كودو چيزوں كاعلم بو باب (١) ايك توبيدكه علامه اقبال كونصوف ووجودكى مخالفت ك زمانے ميں اسلامى تصوف ' ثقة صوفيا اور ان كے خيالات و افكار خصوصا" ابن عربي اور ان كے متبعين كے خيالات اور غرب كے بعض رخول سے ممل اور صحح و اقفيت نہ تھى -

(ب) اقبال میں رفتہ رفتہ تھوف اور دجود کے مسیح رخ سے تعارف اور اس کے سیحھنے کے لئے ایسا اضطراب پیدا ہو چکا تھا جس نے انہیں وہ اقبال بنادیا جو تصوف اور دجود کاشید ائی اقبال تھا۔ لیکن انہوں نے تصوف کی بجائے فقر اور صوفی کی بجائے فقر کالفظ اختیار کرلیا اور بات وی کی جو اسلامی تصوف کی شاہت اور مسلمان صوفیا کی دجاہت کے متعلق واقف کار کرتے آئے ہیں۔

انکارے اقرار تک سفر کے بعد افکار اقبال ہے واقف ہونے کے لئے ان کے مندر چہ ذیل خطوط دیکھئے۔

ایک خط میں جو پنڈت جو اہر لال نہرو کو انہوں نے ختم نبوت کے موضوع پر لکھا ہے، شیخ می الدین ابن عبی المعروف بہ شیخ اکبر کے لئے حضرت ابن عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں حالا نکہ پہلے وہ صرف ابن عربی لکھتے تھے، یہ ان کے افکار میں تبدیلی کا ایک لاشعوری عمل تھا۔ ای طرح وہ حضرت ابن عربی ہے منسوب فلف وحذہ الوجود کے مقبعین اور شار حین حضرت مولاناروم، حکیم سنائی، مولانا عبد الرحمٰن جای، خواجہ فرید الدین وحذہ الوجود کے مقبعین اور شار حین حضرت مولاناروم، حکیم سنائی، مولانا عبد الرحمٰن جای، خواجہ فرید الدین عطار، شیخ افخر الدین عراق، خواجہ حافظ شیرازی و غیرہ کے متعلق بھی اجھے الفاظ میں بات کرتے نظر آتے ہیں عطار، شیخ افخر الدین عراق، خواجہ حافظ شیرازی و غیرہ کے متعلق بھی اجھے الفاظ میں بات کرتے نظر آتے ہیں ۔

ذاكر محد اكبر منيرك عام ايك خط محرره ' ١٩٢٣ء من علامه لكحة بي -

" تحکیم سنائی اور مولاناروم پر نظرر کھناچاہے اس ضم کے لوگ اقوام د ملت کی زندگی کااصل رازیں 'اگر
کی لوگ غلط راستہ پر پر جائیں تو اقوام کی ممات بھی اننی کے باتھوں سے ہوتی ہے۔ مولاناروم کے اسرار د
حقائق زندہ جاوید ہیں۔ تحکیم سنائی سے طرز اداسکے لینی چاہئے کہ مطالب عالیہ اداکرنے میں ان سے بڑھ کر
صی نے قدم نہیں رکھا۔ "

ائنی پروفیسراکبر کواس سے چند سال پہلے کے خطیم 'جوس اُٹست ' ۱۹۲۰ء کا لکھا ہوا علامہ لکھتے ہیں۔
"ایک کتاب غالبا"" لطائف فیمی "نام ایران سے شائع ہوئی تھی۔ پروفیسربراؤن نے لنزیری ہسٹری میں
اس کا ذکر کیا ہے 'یہ کتاب ان اعتراضات کے جواب میں لکھی مخی ہے جو شیعہ حضرات نے وقا "فوقا" خواجہ عافظ پر کئے تھے 'اگر کمیں سے دستیاب ہو حائے قو میرے لئے خرید کر جھیج دیجئے ۔ "

م ستمبر ١٩٣٣ء ك ايك خط مين سيد سليمان ندوى كوعلامه اقبال لكھتے ہيں -" شرح مواقف و كي ربابول- فؤهات (مصنفه شيخ ابن عربي) كامطالعه آپ كا فض آنے كے بعد كردل

١٥ د ممبر ١٩٣٣ء كو التي بزركوار كو لكصة بين -

"أكر وبرمستد اور مستراور حقيقت بن الله تعالى ي ب و يرمكان كيا يزب ؟جس طرح زبان وبركا ایک طرح کا عکس ہے ای طرح مکان بھی وہر کا تکس ہونا چاہئے یا بوں کمیں کہ زمان و مکان دونوں کی حقیقت اصلمه دہری ہے - یہ خیال می الدین ابن عملی کے نقط خیال سے مجع ہے اس کا جواب شاید فؤمات ( فتوصات مكيد مصنف ابن عربي) ميس ملے تھوڑى ى تكليف اور كوارا فرائي اور ديكھتے انهول نے مكان ير بھی کچے بحث کی ہے او آگر کی ہے تو مکان اور دہر کا تعلق ان کے زدیک کیاہے " ا ابریل ' ۱۹۱۹ء کو علامہ اقبال نے نیاز الدین خان کے نام ایک خط لکھا جس کا متن ہے کہ

" سجان الله "كراى ك اس شعرر ايك لاكه دفعه الله اكبر براهنا جائد -

عصیان ما و رحت پروردگار ما ایں را نمایت است نه آل را نمایت است . خواجه حافظ و ایک طرف مجھے یقین ہے فاری لڑ پچریس اس پایہ کا ایک شعر کم نظے گاانسان کی بے نماین کا جوت دیا ہے جمراس اندازے کہ موحد کی روح فداہو جائے۔اس میں کوئی شک نمیں کہ ایک انسان کی بھی نمایت ہے اور یمی صداقت مسئلہ وحدة الوجود میں ہے۔ شعرفے اس حقیقت کو اس خوبی سے نمایاں کیا ہے كر يرصن والے ير اسلامي حقائق كا اعشاف موجا آ ب - يى كمال شاعرى المام كے پيلوب پيلوب

#### تميد فيم خندے و مرك ولات

اگریه شعرمطلع بو تاتوخواجه کی پوری غزل کاجواب بو تااور اگریه مصرع خواجه ( عافظ ) کوسوجهتاتو دواس پر فخركت --- زياده كياعرض كرول شعر مندرجه عنوان كاثرے دل سوزه كدازے معمور ب-كراي صاحب این شعر کا اثر دیکھتے تونہ صرف میری ولایت کے قائل ہو جاتے بلکہ اپنی ولایت میں بھی انہیں

اكبر الد آبادي كے نام ايك خط محررہ ' كا دسمبر ١٩١٣ء من كيتے ہيں جمال استی ہوئی محدود لاکھوں بیچ پڑتے ہیں ۔ عقیدے "عقل عضرب کے سب آپس میں اڑتے ہیں ؟

سجان الله "كس قدر باريك اور كمراشعرب بيكل جس كوجر منى والے افلاطون سے برا فليقي تصور كرتے ہيں اور تخيل كے اعتبار سے حقيقت ميں ہے بھى افلاطون سے بردا' اس كاتمام فلف اس اصول ير من ے۔ آپ نے بیگل کے سمندر کو ایک قطرہ میں بند کر دیا یا یوں کئے کہ بیگل کاسمندر اس قطرے کی تغیر

بیکل کہتاہے کہ اصول تاقص ہتی محدود کی زندگی کارازے اور ہتی مطلق کی زندگی میں تمام تتم کے تناقص جو ہستی محدود کا خاصہ میں گداختہ ہو کر آپس میں تھل مل جاتے ہیں۔ کیبرج کی آریخ ہندوستان کے لئے جو مضمون اردو لنزیجریر مجھے لکھتا ہے اس میں اس شعر کا ضرور ذکر کروں گااس فتم کے فلسفیانہ اشعار اور بھی لکھنے کہ خود مجھی لذت اٹھاؤں اور اوروں کو مجھی اس میں شریک کروں ۔"

علام کے سید مرعلی گولزوی کے نام ۸ اگست ۱۹۳۴ کے ایک خط کا اقتباس دیکھتے۔

" میں نے گزشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الف ٹانی پر ایک تقریر کی تھی جو وہاں کے اواشناس لوگوں میں بری مقبول ہوئی اب پھر او حرجانے کا قصد ہے اور اس سفر میں حضرت محی الدین ابن عربی پر کچھ کنے کا ارادہ ہے نظریایں حال چند امور دریافت طلب ہیں 'جناب کے اخلاق کریمانہ سے بعید نہ ہو گاکہ آگر ان خيالات كاجواب شافي مرحمت فرمايا جائے-

(۱) اول سے کہ حضرت شیخ اکبرنے تعلیم حقیقت زمال کے متعلق کیا کہا ہے اور آئمہ متکلمین سے کمال

(٢) يه تعليم شيخ اكبر (محى الدين ابن عربي) كى كون كون كتب من يائى جاتى باور كمال كمال؟اس سوال كا مقصود يه ب ك سوال اول كے جواب كى ردشنى ميں خود مجى ان مقامات كا مطالعه كر سكول -

(٣) حضرات صوفیا میں ہے اگر کسی اور بزرگ نے بھی حقیقت زمان پر بحث کی ہو تو ان بزرگ کے ارشادات کے نشان بھی مطلوب ہیں - مولوی سید انور شاہ مرحوم و مغفور نے مجھے عراقی (نخرالدین ) کا ایک رسالہ رحمت فرمایا تقااس کانام تھادرایت الزمال" جناب کو ضروراس کاعلم ہو گامیں نے یہ رسالہ دیکھاہے مگر چونکہ یہ رسالہ بت مختمر ہے اس لئے مزید روشنی کی ضرورت ہے"

ایک اور خط میں جو غالبا" اکبر الد آبادی کے نام ب او ۲۵ جولائی ' ۱۹۱۸ء کا لکھا ہوا۔ علامہ کتے یں - کل متنوی مولانا روم دیکی رہا تھا اور یہ شعر نظریدا ہر خیالے را خیالے ی خورد نگر ہم بہ فکر دیگر می يرد سجان الله 'ایک خاص باب میں انہوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ باری تعالی کے سوا ہر ستی اکل و

ماكول ب- اس همن ميس (جرمني فلفي) شونبدار كے فلفے كو اس خوبى سے نظم كر مكے بيس كه خود شونبدارك روح پيزك تني ہوگى- (مولاناروم تو شونبدار سے بہت پہلے ہو گزرے ہيں - مراديد كه شونبداروه نهيس كهد سكا جو روى بہت پہلے كه مركتے ہيں -)

علامہ اقبال کے خطبات میں سے ایک دو خطبوں کے یہ اقتباسات دیکھتے جو تصوف اور وحدۃ الوجود کی طرف ان کی رغبت کی فٹان دی کر رہے ہیں -

"ابدی ذات اللی ہے خود کو اقرب پانے کی وجہ ہے صوفی مکانی زماں کو غیر حقیقی سجھتاہ لیکن اس کا مطلب یہ نمیں کہ وہ مکانی زمال ہے بالکل بے تعلق رہ جاتا ہے۔۔۔۔ید دنیاا پئی تمام تغییدات کے ساتھ اس شے کی میکا کئی قوت ہے لے کرنے ہم ماوے کا ایٹم کھتے ہیں انسانی اناکے تصور کی بالکل آزادانہ حرکت تک 'انائے عظیم کا خود کو ظاہر کرنا ہے۔۔۔یہ عالم جیسا کہ کما جاچکا ہے خدا کے حریف غیر کی حیثیت ہے جب بی ظاہر ہو سکتا ہے جب ہم عمل تخلیق کو خدا کی تاریخ حیات میں ایک اہم اور ممتاز واقعہ تسلیم کریں۔ بہتی ظاہر ہو سکتا ہے جب ہم عمل تخلیق کو خدا کی تاریخ حیات میں ایک اہم اور ممتاز واقعہ تسلیم کریں۔ ایک انائے محیط کے ذریعہ ہے کوئی غیر نہیں ہے اس میں تصور اور جانے کا عمل اور تخلیقی عمل ایک حیثیت رکھتے ہیں "(خطبہ اول)

" نی کریم صلی الله علیه وسلم نے جب لبید شاعر کاید شعر سناکہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے تو فرمانے گے سب سے کچی بات جو شاعر نے کہی وہ لبید کا بیہ قول ہے کہ اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے ۔ بیہ وجود کی صوفیا کے " لا موجود اللا ہو " عی کی آئید ہے ۔ بیہ اقتباس دیکھتے ۔۔

"مطلق العنو أيك تحلى حقيقت ہے - اس كے وجودكى نوعیت الیمی شیں كہ كائنات كو اس ہے باہراور اس سے غیر كوئی شے تصور كیا جائے لنذا اس كی حیات کے تمام پہلو بھی ہر لحاظ ہے اس كے بطون ہی سے متعلق متصور ہوں ہے - " (خطبہ اول)

"بيد دنيا اپنى تغصيلات ميں سالمات مادى كى ميكا كلى ياغير شعورى حركت سے لے كر انسانى اناكى بااغتيار اور بالار ادہ حركت تك انائے عظيم كا جلوہ ذات ہے - (خطبات ص - 2)

"بي عالم من كل الوجود انائے مطلق كا جلوه ذات ب بد الفاظ ديكر انائے مطلق نے اپ آپ كو عالم كى شكل ميں ظاہر كيا ب ( مس ا 2 ) (

شخ ابن عربی نے جس ہتی کو وجود مطلق کما ہے اقبال نے اے انائے مطلق کمہ دیا ہے۔ ابن عربی نے جس کے لئے شے کالفظ استعمال کیا ہے اقبال نے اے انائے مقید کمہ دیا ہے اور پھر انائے مطلق کے لئے خدا اور انائے مقید کے لئے خودی کی اصطلاحات ایجاد کرلی ہیں ۔

بخود بعجم وب تاب نموديم كه ماموجيم از . كروجوديم (اقبل) ترجم - بم اپ گرد تنج كهار بيس اور نمودك كے به تاب بيس كيوں كه بم تعرب كر) وجودكى ايك موج بيں -

خودی را از دجود حق وجودے خودی را از نمودے حق نمودے برا نہ ی دانم کہ ایس آبندہ گوہر کیا بودے اگر دریا نہ بودے ترجمہ - خودی گاوجود حق کے وجودے ہے - خودی کی نمود حق کی نمودے ہے - میں نمیں جانتا کہ ہیے آبندہ گوہر کمال ہو آ اگر دریا نہ ہو آ -

بے تو از خواب عدم چیم کشوون نتوال بے تو بودن نتوال با تو نیودن نتوال از خواب عدم چیم کشوون نتوال با تو نیودن نتوال با تو نیودن نتوال ترب بخیر ترجمہ ۔اے خدا تیرے بغیر بعنی آگر تو نہ ہو آ ہمارا خواب عدم سے چیم کھولنا ممکن نہ ہو آ۔ تیرے بغیر ہمارا وجود میں آنا ممکن نمیں ہے۔ ہمارا وجود میں آنا ممکن نمیں ہے۔ در خاکدان ما کو ہر زندگی ہم است ایس کو ہرے کہ ہم شدہ ماایم یا کہ اوست

ترجمہ - میرے خاکدان میں زندگی کا گوہر تم ہے - یہ گوہر جو تم ہے ہم ہیں یا وہ ہے -اگر خواہی خدا را فاش بنی خودی را فاش تر دیدن بیاموز

قبال

اگر تو خدا کو فاش ریکمنا چاہتا ہے تو خوری کو فاش تر دیکمنا بیکھ

جس طرح ہم نے بیٹ ابن عمل اور حضرت مجدد کے نظرات میں تطبیق دے کر ثابت کیا تھا کہ وجودو شہود یا ہمہ اوست اور ہمہ از اوست میں فرق صرف الفاظ و اسلوب کا ہے 'حقیقت دونوں کی ایک ہے ای طرح یمال بیہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ علامہ اقبال اور بیٹ ابن عملی کے در میان بھی مسئلہ دھدہ الوجود پر کوئی نزاع نہیں بلکہ دونوں ایک ہی حقیقت کے قائل ہیں اگر فرق ہے تو صرف بید کہ بیٹ ابن عملی انا مطلق ( اللہ یا وجود مطلق ) کو اصل قرار دے کر انا کے مقید (خودی یا اشیا) کو اس کی ایک شان قرار دیتے ہیں لیکن اقبال بیہ سلیم کرتے ہوئے اپنی ساری توجہ انا کے مقید (خودی ) پر مربوط رکھتے ہیں اور انا کے مقید کی معرفت سے انا کے مطلق ( خدا ) کی معرفت کی طرف برجے ہیں وہ انا کے مطلق کی بجائے انا کے مقید کو اپنی قلر کی اساس بناتے ہیں یا یوں کمیں کہ وہ خودی سے خدا کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا جوئی بخود نزدیک تر شو خدا ہوئی بخود نزدیک تر شو

(خداکو تلاش کرتے ہو اپنے نزدیک ہو جاؤ - یعنی اپنی معرفت حاصل کر او ) کیوں کہ تلاش خود کنی جز او نیابی

کہ اپنی تلاش کرد کے تو اس کے (اللہ) کے سوانہ پاؤ گے۔ بعنی خودی (معرفت نفس) سے خدا پالو کے لیکن وہ خدا سے خودی پانے کے خلاف بھی نہیں ہے۔

" حلاش او كنى جز خود نه بني "

اس کی (اللہ) کی علاش کر لو کے تو اپنے آپ کو پالو کے ۔

صوفیا یہ دونوں طریقے بتاتے ہیں۔ سیرٹی اللہ اور سیرائی اللہ ای مسلک دو رخ کی اصطلاحیں ہیں۔ اس لئے خودی سے خدا تلاش کرنے ہیں مقصودی اور منزلی کوئی فرق نہیں صرف راہ کا فرق ہے - اقبال نے خودی کو ایک نقط نور ہے جو تعبیر کیا ہے اس میں میں میں راز پوشیدہ ہے کیوں کہ اس کی اصل اللہ تعالی بی کا نور ہے ۔

نقط نور نورے کہ نام او خودی ست زیر خاک من شرار زندگی ست این فلف میں شرار زندگی ست این فلف کا شرار زندگی ست این این ہے ہیں - این فلف کا شعری بیان ہے - چنانچہ علامہ اقبال خطبات مدراس میں کہتے ہیں -

"بي عالم من كل الوجود انائے مطلق كا جلوه ذات ب به الفاظ ديكر انائے مطلق نے اپنے آپ كو عالم كى شكل ميں خاہر كيا ب - ( من ا 2 )

یہ اور اس متم کے کئی اور بیانات ان کے خطبات اور تحریروں میں ملتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اقبال کو ابن عربی کے فلاف یا ابن عربی کے خلاف ظاہر کرنا اپنی غلط سوچ کے سوا کچھ نہیں۔ کو ابن عربی کے فلاف یا ابن عربی کے خلاف کا ہر کرنا اپنی غلط سوچ کے سوا کچھ نہیں۔ کہ ابن عربی کہ نقش دو عالم نیست الا نقشبند۔ ککت تحقیق بشؤ از نیاز بے نیاز کہ این ہمد نقش دو عالم نیست الا نقشبند۔ (نیاز برطوی)

ترجمہ - نیاز بے نیاز سے یہ کھتہ جھیں من کہ یہ دونوں عالم کا نقش بغیر نقش بند کے نہیں ہے علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے ابتدائی اوروسطی زمانوں کے عقائد وافکار کو چھو ڈکرزندگی کے آخری
حصے میں جو روش آ مرگ افقیار کی تھی اس کا ایک ہلکا ساتھ ان کے اس بیان میں نظر آ آ ہے جو انہوں نے
اپنی کتاب فلفہ مجم کے متعلق ہ ۱۹۶ء میں دیا تھا۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ انہیں اس کتاب کے بت
سے مندرجات سے خود ہی اختلاف ہو چکا تھا اور یہ تصوف سے انکار کی تشبیب سے اس کے اقرار کی مدح کی
طرف کرین کا صاف اثبات ہے ۔ میرحسن الدین وکیل کو جن کا تعلق جامعہ علیائیے حیور آباد دکن سے تھا،
فلفہ مجم کے اردو ترجمہ کی اشاعت کی اجازت دیتے ہوئے اپنے ۱۱ مئی کے ۱۹۶۱ء کے خط میں لیسے ہیں۔

" مجھے کوئی آبل نمیں آپ بلا آبل اس کا ترجمہ شائع فرما سکتے ہیں مگر میرے زدیک اس کا ترجمہ مجھے مفید نہ ہوگا۔ یہ کتاب اب سے اٹھارہ سال پہلے تکھی مخی اس وقت سے بہت سے نئے امور کا انکشاف ہوا ہو اب اور خود میرے خیالات میں بھی بہت سا انقلاب آ چکا ہے۔ جرمن زبان میں غزالی 'طوی وغیرہ پر علیحدہ کتابیں تکھی گئی ہیں جو میری تحریر کے وقت موجود نہ تھیں۔ میرے خیال میں اب اس کتاب کا تھو ڑا سا حصہ باتی ہے جو تنقید کی ذو سے نیج سکے۔ "

فلف عجم بی نہیں علامہ اقبال اپنی مثنوی اسرار خودی کے ان حصول ہے بھی خود مطمئن نہیں رہے سے جن پر اعتراضات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اکبر اللہ آبادی 'خواجہ حسن نظامی 'عبد الماجد دریابادی 'سید سلیمان ندوی اور سرکشن پر شادے خط کتابت میں تصوف اور وحدہ الوجود پر اقبال کے معذرتی اور پشیانہ انداز بیں ان کے ذبن کی اس تبدیلی کا واضح جوت ملک ہے۔ مثنوی اسرار خودی کے دو سرے ایڈ یشن ہے خواجہ میں ان کے ذبن کی اس تبدیلی کا واضح جوت ملک ہے۔ مثنوی اسرار خودی کے دو سرے ایڈ یشن ہے خواجہ صافظ شیرازی کے متعلق اشعار کا حذف کر دینا اور تصوف کے خلاف اس سے خسلک دیباہے کو نکال دینا بھی ان کے صوفیانہ ربحانات اور وجودی افکار میں تبدیلی کا ہے تہ دیتا ہے۔ اگر علامہ کو تصوف اور وحدہ الوجود کے صبح مرخ ہے ابتدا ہی میں آشنائی ہو جاتی تو وہ انکار کی زحمت سے بچ جاتے۔

آخریں پروفیسروسف سلیم چنتی شارح کلام اقبال کی علامہ اقبال سے ایک ملاقات کا ذکر کرے ہو ۱۹۳۰ ،

میں ہوئی تھی بات ختم کی جاتی ہے - پروفیسرموصوف لکھتے ہیں کہ ایک ملاقات کے دوران علامہ اقبال سے
عرض کی کہ ججھے مسئلہ وحدۃ الوجود سمجھا دیجئے - اس پر انہوں نے جواب دیا کہ در اصل ہے مسئلہ قال سے
تعلق نہیں رکھتا جب تک تم پر ہے حالت طاری نہ ہو کہ اللہ تعالی کے سواکسی کا وجود نظرنہ آئے اس وقت
تک تم ہے مسئلہ کماحقہ نہیں سمجھ کتے - علاوہ بریں اس کی تغیر بذریعہ الفاظ بہت وشوار ہے بلکہ اس قدر
نازک ہے کہ آگر بیان کرنے والے سے معمول فروگذاشت ہو جائے یا سننے والا غلط فنی میں جتا ہو جائے تو
دونوں صور توں میں کفریا الحاد لازم آجا باہ اس لئے تم بطور خوداس کو سمجھنے کی کو شش کرو - - - میں نے
دفتوں صور توں میں کفریا الحاد لازم آجا باہ اس لئے تم بطور خوداس کو سمجھنے کی کو شش کرو - - - میں نے
دفترت کیم مولانا برکات احمد ٹو کی کے رسالہ وحدۃ الوجود کا مطالعہ کیا تو میں نے بھی بھی مسلک افتیار کر لیا۔

(الله كے سواكوئي موجود نہيں) اور جھے خوش ہے كہ آخر عمر ميں اقبال بھى وجودي ہو مجے تھے " پردفيسرموصوف كے اس ملاقاتي اعلان يا متبجہ كے بعد نہ يہ مناسب ہے كہ اقبال كو خواہ تخواہ كالف وحدة الوجود کی حیثیت سے متعارف کراتے رہیں اور نہ یہ مناسب ہے کہ ناایل اور بے دین اس مسئلہ پر طبع آزمائی کی کوشش کرتے رہیں ۔ یہ وہ سونا ہے جس کی حقیقت کا صرف سناری کو پت ہو سکتا ہے ۔ لوہار بے چارہ کیا جانے ۔

# باب ہفتم

## اقبال کی مثنوی گلشن راز جدید اور مسئله وحدة الوجود

آخر میں علامہ اقبال کی مشہور مثنوی کلشن راز جدید کاذکر ضروری ہے بوان کے عقیدہ وحدہ الوجو دیر غیر متزلزل یقین کابدی ثبوت ہے۔ یہ متحوی ان کی کتاب زبور مجم (شائع شدہ ۱۹۲۷) کے آخر میں ہے اور شخ محمود هیستوی کی مثنوی گلشن راز کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ شیخ محمود جو سعد الدین کے لقب سے مشہور تھے تمریز (ایران) کے قریب ایک گاؤں شبستوی میں پیدا ہوئے مجس کی نبست سے شبستوی كملائ - شيخ محودات والدعبد الكريم بن يعينى كى طرح برات عالم صوفى اور وجودى تقع-وفات كاس ٢١٥ه بتلیا جاتا ہے۔ مکشن راز کے علاوہ تصوف پر ان کے دواور رسالے رسالہ شاہد اور رسالہ حق الیقین کے نام ہے جیں - ایک اور رسالہ علم رب العالمین کے عنوان سے بھی ہے جس کا موضوع تصوف بھی کماجا سکتا ہے اور السمات بھی ---- شخ کی وفات سے تقریبا تین سال پہلے ہرات کے ایک علم دوست مخص نے جس کانام مير حسين ابن حسن (سادات حسيني) تما خراسان سے سترہ سوالات علائے تيريز كى خدمت ميں روانہ كئے اور ان كاجواب مانكا- تمريز اس وقت جيد اور اجل علماو صوفيا كاكموار وسمجهاجا آخا-انسول نے جواب كے لئے شخ الدود هبستوی کو کما۔ انہوں نے ایک می نشست میں ان کے منظوم جو ابات لکے دیے جس سے ان کے تھر على كالندازه مو يا ہے - سوالات وجوابات كاب مجموعه كلشن راز كملايا اب ان ميں سے بندره سوالات توسلتے إلى دد كا پيد سيس - ان سوالات يس سے پيلے چھ سوال بنيادي بي اور باقى ان كى فروع بي - بنيادى سوالفت كا مرکزی نقط یہ ہے کہ وجود مطلق (یااس کی ذات وصفات) وجود مقید (کا نتات) میں کیے ظاہر ہو تکئیں۔ اس سوال کے مغموم کو انہوں نے سر ظمور کی اصطلاح میں سربہ نمر کردیا ہے۔ علیائے تیمن کے بھیج سے سوالات عى بىلاتھر(فكركرنا) يرتفاك اس سے كيا مرادب ؟ دو مرات كدكون ما فكرجمارے لئے شرط راو ب؟ تيسرايہ ك يس كون مول " محمد الى حقيقت س خردد؟

"چد الم من مرااز من خركن"

کے رنگ ہے رنگ ہوجائے گاتو پھروہ بندہ" اللہ رنگ" یا اقبال ہی کے الفاظ میں بندہ مولی صفات ہو جائے گا۔ اس مقام پر وہ نائب خدا اور خلیفتہ الارض ہو گااور جسے یہ مقام حاصل ہوجائے وہ بحرو بر کاسلطان ہو گااس پس منظر میں گلشن راز جدید میں اقبال نے جو پسلاسوال تر تیب دیا ہے وہ بھی ہے کہ جس کو تظریحتے ہیں وہ کیا چیز ہے اور ہمارے لئے کس فکر کا اختیار کرنا شرط ہے ؟

### نخت از فکر خویتم در تجیر چه چیزاست آنکه گویندش تفکر کدامین فکر مارا شرط راه است چیزاممه طاعت و گاہے گنه است

اقبال نے اس سوال کے جواب میں تین بند تھے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے خودی کی وضاحت کی ہے اور کھاہے

کہ گلر خودی ہی کی شان یا حرکت ہے۔ انہوں نے بہاں خودی کو ایک نور کھاہے جو اپنے وجود کے انتہار سے
عین انائے مطلق ہے لیکن میں انائے مطلق پردوں میں ظاہر ہونے کی وجہ سے تعینات میں انائے مقید کی
صورت میں جلوہ گرہے۔ اقبال نے اس نظیم میں جو کچھ کھاہے وہ وہ ی ہے جو شخ اکبر کتے ہیں۔ فرق صرف
یہ ہے کہ شخ اکبر انائے مطلق (خدا) سے انائے مقید (خودی) کی طرف جاتے ہیں اور اقبال انائے مقید (خودی)
سے انائے مطلق (خدا) کی طرف آتے ہیں۔ اقبال پہلے اپنے اندر کے جمان کو صخر کرنا چاہتے ہیں۔ جب
کی کو اپنی معرفت عاصل ہوجاتی ہے تو اسے اپنے خدا کی معرفت عاصل ہوجاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ
وجود کے اختبار سے خودی میں خدا ہے یعنی خدا تی کا ظہور ہے کیو نکہ کا نتات میں خدا کے سواتو کوئی اور وجود
نیس رکھتا ساری کا نتات مظہروجود حق ہے۔ جب آدی خودی کی بدولت خدا رسیدہ ہوجا آپ تو انفس و آفات
یہ حکمران ہوجا آ ہے۔

اس حصد میں آخرا قبال بید کہتے ہیں کہ شکوہ ضروی 'جاہ وحشمت 'لشکروسیاہ اور دولت و شروت ہی ہیں کیونکہ ان کو ثبات نہیں 'اصل ثبات اس کو ہے جس نے خودی کی زور سے طلسم نہ مہر کو تو ژدیا ہو وی حقیقی خسرو ہے ۔۔۔۔ بس قلر کی شرط ہم پر لگائی گئی ہے دہ یک ہے یعنی اپنی کا کتات اور خدا کی حقیقت سے آگائی۔۔۔۔ دو سرا سوال میہ ہے کہ وہ بح کون سا ہے جس کا ساحل علم ہے اور اس کی یہ سے کون سا موتی حاصل ہوتی ہے ؟

ہوتا ہے؟ پہ بحراس این کہ علعی ساعل آبد نقراد چہ کو ہر حاصل آبد اس کے جواب میں اقبال نے پہلے تو خودی کی صفات واضح کی ہیں ' پھر کما ہے کہ حیات بعنز لہ بحر ہے اور شعور اس کا حاصل ہے۔ یہاں انہون نے بحر کو انائے مطلق اور موجوں کو یا بلبلوں کو یا موتیوں کو انائے مقید کما

چو تک "من "کاعلم" سفردر خویش "ی ے ہوسکتاہ اس لئے قدرتی طور پر موال سے پیدا ہو تاہے کہ سفرکیا ے؟ مسافر كون إوراس مفركا نجام يا تيجه كيا ہے ؟ أكر اس كاجواب يہ ہے كه نتيجه سرد عدت تاه مونا ے تو سوال مید اجریا ہے کہ جس کو مید و قوف یا معرفت حاصل ہوئی ہے وہ کون ہے؟ اگر وہ عارف ہے تو پھر معروف کون ہے؟ اگر عارف اور معروف ایک بی ذات کے دونام ہیں تو انائے مغیر کوبید دھو کا کیے اعتیٰ ہو گیا ك ميں اور موں اور وہ اور ہے؟ يہ جي وہ سوالات جن كاجواب علمائے تمريزے مانگا كيا تقااور جس كے لئے شيخ محود هبستوى مختب اور متعین کے مکم سے شخ نے ان کے جواب شخ ابن عربی کے فلسفہ وحدہ الوجود کے یس منظراور روشنی میں لکھے ہیں۔ اقبال نے ان میں ہے گیارہ سوالات لے کران کا جدید انداز میں جواب لکھا ہے - یا یوں کمیں گلشن راز کو ایک نئی ممار دی ہے - اس لئے انہوں نے اس کانام گلشن راز جدید رکھا ہے -جس کا ہر پھول اور ہر کانٹاباغ وحدہ الوجود ہے متعلق ہے۔وحدہ الوجود کے رموز و اسرار اور شیخ محمود شبستوی کی تشریحات کو جدید رنگ میں پیش کرنے کی دو دجوہ تھیں۔ ایک توبید که علامہ سارے تصوف اور وجودی فلف كواب فكرك بنيادى نقط "خودى" كرد محيط ركهنا جائت سے اور دوسرے جديد ذہن كے لئے جدت بیان ابنانا چاہتے تھے ۔ بہ الفاظ دیگر ہم یوں کمہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے گلشن راز کا جواب عمد حاضر کے لوگوں خصوصاً مسلمانوں کے لئے وجود اور خودی کے راز کو ان کی استعداد و فکر کے مطابق سمجھانے کے لئے لکھا ہے - گلشن راز جدید کا بنیادی موضوع حادث اور قدیم میں ربط کا وی قدیم مسلم ہے جس نے تصوف اور وحدة الوجود كو جنم ديا ہے - اقبال نے اپنی ايجاد كردہ اصطلاح ميں حادث وقد يم كى جگه خودى اور خدا کے ربط کی بات کی ہے۔ مقصود دونوں کا ایک ہی ہے۔ شخ ابن عربی نے اس ربط کو ایک با قاعدہ علم اور فلسفہ بنا كر فصوص الحكم ميں لكھ ديا ہے اور شخ محمود شبستوى نے اپني فكر و استعداد کے مطابق اسى كو كلشن راز ميں بند کردیا ہے۔ علامہ اقبال نے ای راز کوخودی کارنگ دے کرایے گلشن فکر کی زینت بنادیا ہے۔ شارح زبور مجم حضرت علامہ یوسف سلیم چشتی نے شبستوی اور اقبال کے افکار پر بحث اور ان میں موازنہ کے بعد بیہ بقیجہ نکالا ہے کہ

"محمود هبستوی اور اقبال دونول کی تعلیم" لاموجود الاحو" ہے جو وحدة الوجودی کا دو سرانام ہے" (شرح زبور عجم ص ۲۱۶ ر ۱۳۱۷ )

مشوی کلٹن راز جدید کے شروع میں اقبال نے تمبید لکھی ہے جس کا ظلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لینا ہے جو صرف عشق اللی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ

ك يد جمان حقيقت مي موجود شيس ب مراديه ب كه اس كاوجود حقيقي شيس اعتباري ب (ياوجي بيا موہوم ہے) یعنی حق تعالی کی وجہ ہے موجود ہے اس کا اپنا وجود کوئی شیں۔ ائتبار کے معنی فلف وجود میں سے یں کہ یہ جمال علم اللی کے اعتبارات یعنی اعتبارات علمید کادو سرانام ہے یعنی صور علمیدیا اعیان البت میں جو مجمد موجود تقااس نے فارج میں جمان کی شکل اختیار کرلی ہے اس لئے اقبال صاف صاف کد رہے ہیں کہ حق تعالیٰ کے سواکوئی موجودی نہیں ' روح اور مادہ یا تن و جال بھی ای کے ظہورات ہیں۔ النويت يا دوئي كميں نميں - جو دو ديكمتا ہے وہ فساد برياكر آ ہے ليكن بير بات فلسفدے نميں عشق اختياري ے عاصل ہوگی - صرف عشق بی مد و کھے سکے گاکہ حقیقت واحد ہے 'عقل نے وحدت کو صد پارہ کردیا ہے -ورحقیقت ہر شے ایک ہستی یعنی وحدت کی جلوہ گاہ ہے۔اس ہستی کے سواکسی کاوجود نہیں 'ہم اپنی عقل کی کو آاہ بنی سے کثرت کو حقیقت جانے ہیں طال تک کثرت موہوم ہے اصل وحدت ہے اور بدوحدت جو ہر شے میں جلوہ کر ہے اللہ تعالی کاوہ نور ہے جس کواس نے خود " اللہ نور السموت والارض السائل میں بیان کیا ہے - مرادیہ ہے کہ میں نورجس کو صوفیائے وجودی نے اساد صفات باری تعالی کا نمائندہ کہاہے ساری كائنات من جارى وسارى ب اور برشے اپ موجود ہونے من اسى كى مربون منت ب-روح اور ماده دنول ا کی بی حقیقت کے دورخ ہیں 'تن وجان میں بھی دوئی نہیں لیکن حقیقت اشیاکے لحاظ ہے نہ کہ اشکال اشیا ك التبار - - اشكال كثيري حقيقت واحد ب اوريد حقيقت ب وجود مطلق يا نور السموت والارض يا ظہور اساد صفات اللی جو ہر امحد اور ہر لحظ ایک نئ شان سے جلوہ کر ہے۔ یمال پر اقبال نے "کل یوم حوتی شان "کی تغسیل و تشریح کردی ہے اور کما ہے کہ خدا تعالی ہر لحظہ اپنی صفات کی جلوہ کری میں مصروف ہے-انسان کو اقبال یمال خاص طور پر احساس دلاتے ہیں کہ توجم کے لحاظ سے ضرور مادی ہے لیکن اصل کے لحاظ سے غیرمادی ہے کیونکہ تو ذات مطلق کا عکس ہے اس لئے تھے پر فرض عائد ہو آ ہے کہ تو اپ مقام کو پیچانے اور حاصل کرے اور نائب خدا اور خلیفت الارض کے مقام پر فائز ہو کر زماں و مکال کو لگام دے لے اور کائات کاراک بے -

اقبال نے چونکہ حادث و تدیم میں ربط کامسئلہ صوفیائے وجودی کے الفاظ وبیان میں سمجھایا ہے اس کئے تدرتی طور پریہ سوال ابھر آئے کہ جب وجود واحدے تو پھر قدیم اور حادث میں امتیاز کیو تکرپید ابھوا۔ جب یہ کما جا آئے کہ وجود مطلق خودی عارف ہے اور خودی معروف ہے تو پھرخد اکی طلب مین ہم بے قرار کیوں رہے ہیں ۔

یں ۔

قديم ومحدث از بم چول جداشد كه أيس عالم شد آل ديمر خداشد

ہے۔ اس بنا پر اقبال نے یہ کما ہے کہ جمال جو درو دشت و یم و صحوات عبارت ہے اگر چہ ہم ہے جدا ہے

لیکن اس کے باوجود ہم ہے مربوط ہے۔ ہر موجود ہماری نگاہ کا ممنون ہے۔ مرادیہ ہے کہ ہر شے اگر ہم اور اک

کریں قو موجود ہے اور نہ کریں قو ناموجود ہے لیکن نفس مدرک کی مختاج ہونے کی باوجود اقبال کا نکات کی

موجود گی ہے انکار بھی شمیں کرتے ۔ اس کے برے فائدے ہیں لیکن سب ہے برافائدہ یہ ہوجاتی

حق تعالی کی ہتی پر شمادت دیتی ہے۔ جب سالک اس کا مشاہدہ کرتا ہے قواس پر یہ حقیقت منکشف ہوجاتی

ہے کہ کا نکات ذات و صفات حق (یعنی فور خدا) کی مظرہے۔ اگر چہ یہ کا نکات انسان کی ہتی کے مقابلے میں

حقیر شے ہے لیکن اس کا مشاہدہ اور اس کی حقیقت کا مطابعہ بری چیز ہے۔ جن عارفوں اور سالکوں نے اس کا

مطابعہ اور اس کا مشاہدہ کیا ہے ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ انسان کو خاکی اور زمین ہے لیکن اصل

مطابعہ اور اس کا مشاہدہ کیا ہے ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ انسان کو خاکی اور زمین ہے لیکن اصل

مطابعہ اور اس کا مشاہدہ کیا ہے ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ انسان کو خاکی اور زمین ہے لیکن اصل

مطابعہ اور اس کا مشاہدہ کیا ہے ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ انسان کو خاکی اور زمین ہے لیکن اصل

علوہ کاہ ہے اور جملہ کیشت میں ذات واحد جلوہ گر نظر آئے گی اور مجھے اشیائے کا نکات مظاہرذات نظر آئے گی اور مجھے اشیائے کا نکات مظاہرذات نظر آئے گی اور مجھے اشیائے کا نکات مظاہرذات نظر آئے گی اور مجھے اشیائے کا نکات مظاہرذات نظر آئے گی اور مجھے اشیائے کا نکات مظاہرذات نظر آئے گی میں گیں گیں گی

تیسراسوال یہ ہے کہ ممکن (کا نکات یا انسان یا اشیا) کا واجب (خدا) کے ساتھ وصال اور قرب وبعد اور بیش و کم کی حدیث ہے کیا مراد ہے ؟

#### وصال ممكن و واجب بم جيست حديث قرب و بعد و بيش و كم جيست

یمال وصال سے مرادوہ کازی وصال یا اتحاد نہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے ممکن اور واجب میں تازی رابط کیا ہے یعنی آگر ممکن واجب کی آرزو کرتا ہے تو کیا واجب بھی ممکن کا طالب ہے ؟ اور الفاظ قرب و بعد اور بیش و کم سے بھی نفوی معنوں کی بجائے یہ معنی پیدا کرتا ہے کہ ممکن و واجب کے تازی رابط میں شدت و ضعف اور تھی اور زیادتی جو دیکھنے میں آتی ہے وہ کیوں ہے ؟ اقبال نے اس سوال کاجواب خالص و صدة الوجودی صوفیا کے ربک میں دیا کے ربک میں دیا ہوائے کہ اس کاجواب صرف صوفیا کے وجودی ہی کے پاس ہے حادث وقد می میں دیا کا مسئلہ جس طرح انہوں نے ملے کہ اس کاجواب صرف صوفیا کے وجودی ہی کے پاس ہے حادث وقد می میں دیا کا مسئلہ جس طرح انہوں نے ملے کیا ہے کی اور علم یا فلفہ سے نہیں ہو سکا۔ اس کے لئے آگر جم نوائے جای کا مسئلہ جس طرح انہوں نے ملے کیا ہے کی اور علم یا فلفہ سے نہیں ہو بیس معلوم ہو جائے گاکہ اقبال کا مطاحہ کریں یا مرزا بیدل جسے دو سرے صوفی شاعروں کے افکار دیکھیں تو جمیں معلوم ہو جائے گاکہ اقبال کا مطاحہ کریں یا مرزا بیدل جسے دو ان وجودی شاعروں نے کما ہے۔ شیلی نعمانی کو ایسے می مرحلہ پر آگر یہ کمتا پڑا ہے کہ وحدة الوجود کے مانے بغیر جارہ نہیں "۔

ا قبال اس سوال كے جواب كے شروع ميں صوفيائے وجودى كالب ولجد القيار كرتے ہوئے يہ كہتے ہيں

میں چو نکہ کائنات کا ظہور محبت کی بدولت ہوا ہے اس لئے مطلق اور مقیدیا عارف ومعروف یا قدیم دمادث دونوں میں محبت کا جذبہ کار فرما ہے نہ ہمیں اس کے فراق میں قرار آسکتا ہے اور نہ اسے ہمارے بغیر چین پڑ سكتاب يايوں كمدليس كه جمارا وجود اس كى صفات كے ظهور كے لئے ضروري ب اور اس كاوجود جمارى بقااور ذات کے لئے لازی ہے میاں اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم اس سے جدا ہیں لیکن اس فراق کی نوعیت جرت انگیز ہے لینی وصال میں فراق ہے ہناری جدائی ایسی ہے جیسی موج کی جدائی بحرے --- لیکن در حقیقت وہ بحرى ب بحربه لباس موج جلوه كرب أكر وجود مطلق به لباس تغين جلوه كريد مو ماتو كائتات مي حيات نمودار نہ ہوتی اقبال نے تعینات میں انائے مطلق کے ظہور کوجدائی سے تعبیر کیا ہے اور یہ مطلق کامقید میں ظاہر ہونا ایک راز ہے جس کو عقل نہیں مرف عشق پاسکتا ہے - مرادیہ ہے کہ حادث وقد یم اور عارف ومعروف میں ربط یا وصال کامعاملہ علم کی شیس مشاہرہ کی بات ہے الفاظ میں اس کو مکمل طور پر اور صحیح طور پر بیان شیس

یانچواں سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں اور اپنے اندر سفر کرنے سے کیا مراد ہے -

#### كه من باشم ؟ مرا از من فركن چه معنی دارد؟ اندر څود سفر کمن

جب وجود مطلق تعین میں آگر متعین ہوجا آئے تو اس متعین اناکو اقبال نے خودی یا من کہاہے اور سے راز صرف سفرور تولیش سے ہاتھ آ باہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں خودی اور خد اکوبہ اعتبار دجود کئی جگہ ایک ہی کہا ہے اس کئے ان کے کلام میں خودی کو انائے مطلق اور خدا کے روپ میں بھی دیکھتے ہیں -وہ اس سوال کے جواب میں ایک بات تو کتے ہیں کہ خودی حفظ کا نتات کا تعویز ہے اور اس طرح خودی کو خدا یا انائے مطلق قرار دیتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ خوری یا خدا کا یا انائے مطلق کا پہلا پر توحیات ہے اور دو سرایر تو مقید ہے یمال حیات سے مراد حیوانی یا انسانی حیات ضیں بلکہ ذات کامع الصفات اپنے باطن بی میں ظہور کرنا ہے اور جب یہ مرتبہ ٹانی پر انسان میں یا اشیامی ظہور کرتی ہے توخودی (یا من) کملاتی اِقبال یمال کہتے کہ نہ انائے مطلق کو ہماری نمود کے بغیر کشود حاصل ہو علق ہے اور نہ ہم کو انائے مطلق کے بغیر نمود نصیب ہو علق ہے لین ہمارے بغیروہ ظاہر نمیں ہوسکتا اور اس کے بغیر ہم موجود نمیں رہ سکتے فرق سے کہ ہم موجود ند ہوں گے تو ذات حق موجود رہے گی لیکن پردہ خفاجی ۔۔۔ ہمیں اپنے وجود میں اس کی احتیاج ہے اے اپنے ' وجود نے ہمارے وجود کی احتیاج نہیں ہے آگر چہ ہم دونوں میں استزام ہے لیکن احتیاج صرف ایک میں یعنی انائے مقید میں ہے انائے مطلق مروقت اپلی جلوہ ریزی کے لئے ب آب ہے وہ منزا۔ بحرناپیدا کنار ہے

چه سودا در برای مثت خاک است أكر معروف وعارف ذات پاك است

يمال بھي اقبال نے مئلہ وحدة الوجودي كاسمار الياہے اور شخ اكبر كے اسلوب ميں بات كى بى اقبال نے تیرے سوال کے جواب میں کما تھاکہ زمان و مکان اور زمین و آسان اعتباری ہیں اور بیہ بھی کما تھاکہ وجود ایک ى ہے ليكن أس ميں دوجت سے وجوب اور امكان پايا جاتا ہے ليعنی وجوب ذات اور اطلاق كے اعتبارے ہے اور امكان تعين مليد اور تغيرك اعتبارے اول الذكر كوقد يم اور ثاني الذكر كوقد يم كهتے بيں اس كى مزيد تشريح یوں ہو سکتی ہے کہ وجود واحد ہے اور کی وجود واحد اپنے مرتبہ اطلاق میں قدیم ہے اور مرتبہ تقید میں حادث ، اس كايد مطلب سيس كد اشيابهي خدايس ياحق تعالى اشيا سے متحد موكيا ہے يا ان ميں طول كرميا ہے بلك مقصودیہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی موجود منیں حادث اشیاچو تک وجود قدیم کی وجہ سے موجود ہیں اس لئے ان کے وجود کو ہم وجود نہیں کہیں گے ہاں وہ حسیات کے لحاظ سے موجود ضرور میں علامہ اقبال نے موجودہ سوال کے جواب میں بی مجھ کماہے ان کے نزدیک علائے وجود کی مانند ہستی کا اطلاق صرف حق سجانہ تعالیٰ پر ى ہو تا ہے اور اس کے سواجو کچھ ہے جے حقائق عالم یا اشیائے عالم کانام دیا جاتا ہے نیست ہیں۔اس اعتبار ہے کہ ان کی اپنی ہتی کوئی نہیں وہ حق سجانہ تعالیٰ کی ہتی کی بدولت ہست ہیں۔ یہ تقیدات یا اشیائے غیر حق دو چیزون کے مرکب ہیں باطن میں نور خدا سے اور طاہر میں اس نور کی دجہ سے موجود ہیں آنے والی صور توں سے اس لحاظ ہے اتبال کہتے ہیں کہ قدیم اور ہادث یا خدااور خودی میں کوئی فرق نہیں کیونکہ ہرایک میں ایک ہستی کا نور جلوہ گر ہے وہ اشیاکی ظاہری صور توں یا تعینات کی رو سے حقیقت کو ایک نمھی کہتے بلکہ ان کے باطن میں جو نور حق کی ایک می روہ اس اعتبارے کہتے مین مرادیہ ہے کہ وجود آگر مطلق ہے تو خدام اور آگر وہی وجود متعین ہو کر تعینات کے پردول میں جلوہ گر ہوجائے تو خودی ہے اور تور تعینات موہوم بیں 'ب ثبات بیں اقبال نے یمال جو بنیادی فلف بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ خودی یا اناعے مطلق کی زندگی ایجاد غیرپر موقوف ہے بایں معنی کہ اس کاغیرہے تو وہ پہچاناگیاہے کیونکہ وہ غیرمیں جلوہ گر جو ہوا یعنی مطلق کی ذات کا تقاضا ہے ہے کہ وہ مقید میں جلوہ گر ہو

ہم كمال ہوتے أكر حسن ند ہو يا خود بس

به الفاظ دیگر انائے مطلق کی زندگی وجود کے استمراز پر موقوف ہے اور استمرار موضیں سکتاجب تک غیر کاوجود نه ہواس کئے اتائے مطلق نے اپنی دو جیشتوں کو جدا کردیا۔ معروف جدا ہواتو عارف طلب گار ہوااور عارف جدا ہوا تو معردف کا طالب بنا۔ یہ فرق صرف اعتبار کے لحاظ ہے ہو دئی کے لحاظ ہے نہیں اقبال مزید کہتے

کلاتا ہے اس مقام پروہ زمان و مکان کو مع کر کرچکا ہوتا ہے۔ یکی فحض مرد کال ہے وہ ذات حق کامشاہرہ اس طرح کرتا ہے کہ کوئی تجاب در میان میں نہیں رہتا صوفیا کی اصطلاح میں سیری دو ہیں ایک سیرانفسی اور دسری سیر آفاتی ۔ بعض انفس ہے آفاق کی طرف جاتے ہیں اور بعض آفاق ہے انفس کی طرف آتے ہیں۔ اقبال نے اس سیرانفسی کو " سفراز خود بخود "کانام دیا ہے۔ صوفیا اے سفراندر حصر بھی کہتے اقبال نے اپنے فلفہ خودی کی بنیاد ای پر رکھی ہے وہ انفس ہے آفاق کی طرف جاتے ہیں۔ خودی (انائے مقید) ہے وجود مطلق (انائے مطلق) کی طرف سفر کرتے ہیں جب کہ پیخ اکبر انائے مطلق ہے انائے مقید کی طرف آتے ہیں۔ اقبال اور ابن عربی دونوں مقید (تعینات) میں مطلق (وجود مطلق) کا جلوہ دیکھتے ہیں فرق یہ ہے کہ اقبال خودی سے خدااور شخ ابن عربی خدا ہے خودی تاش کرتے ہیں مقصود دونوں کا ایک بی ہے۔ اس راز کو حاصل کرنے کے لئے ہیں ہی مرد کال کی تلاش کرنے ہیں مقصود دونوں کا ایک بی ہے۔ اس راز کو حاصل کرنے کے لئے ہیں ہی مرد کال کی تلاش کرنے اور اس کی پیروی کے لئے ہیں ہیں راز علم کتابی کے ضعی سے راز علم کتابی کے ضعی سے مصل ہوتا ہے۔

آٹھویں سوال کامضمون سے ہے کہ منصور نے جو اناالحق کماتھااس کے پیچھے کون ی باریک بات یا رازتھا۔ یا بہ الفاظ دیگر کس حقیقت کا اظہار تھا ہ

#### کدای نکته را نطق است انا الحق پید گوئی جرزه بود آن رمز مطلق

اس کے جواب میں اقبال کتے ہیں کہ یہ نظریہ وحدہ الوجودیا فلف اٹا الحق شکر (ہندو فلاسنر) کافلفہ نہیں۔
منصور اور شکر کو پیش نظرنہ رکھو۔ شکر تو یہ کہتا ہے کہ حیات نے فریب کھایا اور اپنے آپ کو منی "کما۔وہ
مارے عالم کو ایک خواب کہتا ہے اور خودی کو دھو کا قرار دیتا ہے۔ وہ ہمیں ترک دنیا کا سبق دیتا ہے لیکن اقبال
اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خودی اور کا نکات مایا اور دھو کا نہیں بلکہ مظہر حق ہے۔ اور چو نکہ یہ مظہر
حق ہے اس لئے یہ بھی حق ہے۔ حق چو نکہ حق بی میں جلوہ نمائی کر آہے اس لئے خودی بھی حق ہے۔ اگر
ایک ھیم کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو اقبال اس سے پوچھتے ہیں تو پھریہ میں نہیں ہوں کنے والا کون ہے۔
وہ جو اپنے نہ ہونے میں شک کر دہا ہے وہی تو ہے جو حقیقت ہے۔ اس بے نشان کا پید معلوم کر لو۔ اقبال نے
اپنے جواب میں خودی اور کا نکات دونوں کو وید انتہوں اور نو فلا طونیوں کے نظریات کے خلاف موجود کما ہے۔
فرق سے بتایا ہے کہ خودی (انائے مقید) وجود مطلق (انائے مطلق) کی دجہ سے موجود ہے اور کا نکات اس خودی
کی وجہ سے ہست ہے۔ اقبال کے نزدیک اصل خودی ہے جس میں کوئی شک نہیں کا نکات کے ہوئے یا نہ
کی وجہ سے ہست ہے۔ اقبال کے نزدیک اصل خودی ہے جس میں کوئی شک نہیں کا نکات کے ہوئے یا نہ
ہونے میں بحث ہو سکتی ہے خودی کے نہ ہونے میں نہیں 'یہ تو ہے۔ اقبال نے منصور اور شکر دونوں ک

جس کے ہر قطرہ جی ایک موج ہے آب ہو شیرہ ہے۔ ذات حق مع الصفات (حیات) بد حزلہ آتش ہاور المائے مقید یہ منزلہ شرر ہے 'ذات تو ظابت یا قائم بد نفسہ رہتی ہے لین تعینات جی آکر معروف سزر کھائی دی ہاں کی شان یہ ہے کہ آگر چہ وہ تعینات کے پردوں میں جلوہ گر ہے لین ان تنزلات کے وجوہ ہاں کی ذات میں کوئی کی شیں آئی سنر در خوایش کی تجیر کرتے ہوئے اقبال کتے ہیں کہ یہ مشاہرہ فی الانفس کادو سرا نام ہے ۔ من کی حقیقت اسی مشاہرہ سے معلوم ہوتی ہے اور یہ مشاہرہ صرف صوفیا کی تعلیم سے عاصل ہو سکتا ہے اس مشاہرہ پر خودی کی یا من گویا انائے مقید کی اور سفردر النس و آفاق کی حقیقت ہاتھ آجاتی ہو اور بر سکتا ہے اس مشاہرہ پر خودی کی یا من گویا انائے مقید کی اور سفردر النس و آفاق کی حقیقت ہاتھ آجاتی ہو اس بات ہو سکتا ہے اس مشاہرہ پر خودی کی یا من گویا انائے مقید کیا صوفیائے وجودی کی تعلیم کے عکس میں یہ بات اپنے اپنے خالق میں تعلیم کے عکس میں یہ بات واضوح طور پر کردی ہے کہ خودی آگر چہ خاک آدم میں مقید یا صوفیائے وجودی کی تعیام کے عکس میں مقید موضوح طور پر کردی ہے کہ خودی آگر چہ خاک آدم میں مقید یا صوفیائے کی تعلیم کے مطاق میں مقید میں جونے کے باوجود آذاو ہے اور آگر تم پرداشت کرد تو میں صاف لفظوں میں کہددوں کہ وہ خودی کمند ہے خودی میاد ہے۔

چھٹا سوال اقبال کا بیہ ہے کہ وہ کونساجز ہے جو کل سے براہے اور اس جز کی حلاش کا کیا طریقہ ہی۔ چہ جزو است آں کہ او از کل فزون است

طريق جستن آل جزو چون است

یہ بات پہلے ہو چک ہے اور اب کر آنجاتی ہے کہ جو حقیقت محمود هبستوی کے نزدیک وجود ہے وہ اقبال کے نزدیک خودی ہے۔ محمود هبستوی نے کما ہے کہ "وجود آن جزوداں کزکل فزوں است "اور اقبال کتے ہیں "خودی زان کل کہ تو بنی فزوں است " ۔ ۔ یمال جزے خودی (انائے مقید) مراد ہے جو منتائے تفصیل ہے اور کل سے عالم مراد ہے جو اس منتائی تفصیل ہے۔ اقبال نے اس سوال کے جواب میں چار بند لکھے ہیں گیگے بند میں خودی کی ماہیت اور جروافقیار کا مسئلہ بیان کیا ہے اور باتی تین بندوں میں ای پر بات کرنے کے بعد یہ نتیجہ افغد کیا ہے کہ

(خودی جیسے پختہ ہوجاتی ہے تو موت سے پاک ہوجاتی ہے۔ م

سافرچوں بود؟ ممرد كدام است كر كويم كه او مرد تمام است

مسافر کون ہے اور رہرو کون ناہے مرد تمام کے کمتا جائے اقبال اس کے جواب میں کہتے ہیں جب کوئی معنی خود کے خود کی طرف سفر کرے اے مسافر کہتے ہیں جب وہ اپنے باطن میں اپنی منزل پالیتا ہے تو رہرو

کو بھی ان زوال کردے۔ اگریہ نہیں تو پھرانسان تو پھے عرصہ کے لئے زندہ ہے اور وہ بھی حیوانوں کی طرح۔ یمال اقبال یہ بھی کتے ہیں کہ ترزیب مغرب نے بھے ہے بھین بنادیا ہے اور بھے تیرے ایمان کی متاع ہے خال کردیا ہے۔ میری باتیں من مغرب پر کان نہ دھر۔ مغرب تیری زندگی کے ادی اور ظاہری رخ کو تو ضرور منور کر دے گائین تیرے روحانی اور باطنی رخ کو جو تیرااصل رخ اور تیری حقیقت ہے بے نور کردے گا۔ میرے کلام سے ذوق حاصل کرکے بھین والیمان اور خود شنای وخود معرفتی کی دولت سے مالا مال ہوجا۔ میرا پیغام کام سے ذوق حاصل کرکے بھین والیمان اور خود شنای وخود معرفتی کی دولت سے مالا مال ہوجا۔ میرا پیغام دیا تھا میں عشق ہے میرا پیغام دے رہا ہوں۔ یہ وہ پیغام ہے جس طرح روی نے دور سابقہ میں مسلمان کو عشق کا پیغام دیا تھا میں بھی اسے عشق کا پیغام دے رہا ہوں۔ یہ وہ پیغام ہے جس پر عمل کرنے سے تیرا ایمان کھل اور تیرا بھین بھتے ہوجائے گا اور تو اپنی اس خودی کو جس میں آشکار ائی اور ترقی کی استعداد ہے بردے کار لاکر بندہ مومن کے مقام پر پہنچ جاسے گا اور تو اپنی اس خودی کو جس میں آشکار ائی اور ترقی کی استعداد ہے بردے کار لاکر بندہ مومن کے مقام پر پہنچ جاسے گا۔

علامہ اقبال نے حضرت محمود شبستوی کے گلفن راز سے صرف نو پھول لے کران کی خوشہوا پنے انداز میں ' ہمارے مشام جان تک پنچائی ہے ۔ اور چو نکہ موجودہ بحث کے پیش نظر ہمیں صرف اقبال کی بات کی تلقین و تبلیغ اور تشریح و تغییر کرنا ہے ۔ اس لئے ہم بھی انہی نوسوالات تک محدود رہتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہیں اور امیدر کھتے ہیں کہ قاری وحدہ الوجود کے اسلامی اور صوفیانہ مغموم کو بھی سجھ گیاہو گااور اقبال کو بھی وجودی دائرے سے باہر نہیں نکال سکے گا۔

تھیدنہ کرنے کے لئے اس لئے کما ہے کہ مختر خودی اور کا تکات دونوں کو فریب قرار دیتا ہے اور منصور یہ کہ کرکہ " حق ہے اور میں نہیں ہوں" (یعنی اٹا الحق کہ کر) اپنی یا خودی کی نفی کر رہا ہے ۔ اقبال نے منصور کے قول کے اس رخ کو لیا ہے جو اس کے قلفہ خودی کے حق میں جا آ ہے ۔ اس کے اور رخ بھی ہیں جو صوفیاو قا" فوقا" دنیا کے سامنے چیش کرتے ہیں ۔ اس سے میہ مراد نہیں لینی چاہئے کہ اقبال منصور کے خلاف ہیں وہ مون اس کے قلفہ کو اپنی خودی کے فلفہ کے آئینہ میں دکھے کر اپنا نظریہ بناتے ہیں ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ مرف اس کے فلفہ کو اپنی خودی کے فلفہ کے آئینہ میں دکھے کر اپنا نظریہ بناتے ہیں ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ مقام نہ دیتے جو ان کی مشہور کتاب جاوید نامہ میں دکھائی دیتا ہے ۔ منصور کو فلک مشتری کی سیر میں وہ مقام نہ دیتے جو ان کی مشہور کتاب جاوید نامہ میں دکھائی دیتا ہے ۔ نواں سوال جو اقبال نے اپنی تشریح کے لئے ختن کیا ہے یہ ہے کہ سروحدت سے کون واقف ہو سکا ہوتی ہے ۔ ب

كه شدير مروحدت واقف آخر شاسائے چه آمد عارف آخر

علامہ اس کے جواب میں کھتے ہیں گہ دنیا باوجود دل کئی ہونے کے کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی اس کا عین ہے لینی خدا (
موجود ہونا وجود مطلق کی وجہ ہے ہے۔ اصل حقیقت وجود مطلق کی ہے 'کائنات اس کا عین ہے بعنی خدا (
وجود مطلق ) ہے تو یہ بھی ہے ۔ یہ فائی ضرور ہے ' فنا یمال کی ہرشے کا مقدر ہے لیکن پید ہے ضرور ۔۔۔
وید انتیوں اور نو فلا طونیوں کے تصور کی طرح یہ فریب نہیں موہوم ہے ۔ یعنی خدا کی وجہ ہے ہے 'حقیقت میں نہیں ہے ۔ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات کی ہرشے تغیر پذیر ہے ۔ یمال کی کی چیز کو ثبات نہیں ۔ یکی دلیل اس بات کی ہے کہ کائنات صادث ہے 'اپ وجود میں کی دو سرے وجود کی محاج ہے ۔ اور وہ وہ وہ سراوجود ہے وجود مطلق ۔ عارف کا مقصود یہ تغیر پذیر اور بے ثبات دنیا نہیں ہوتی بلکہ وجود مطلق ہے شامل پیدا کرنا ہو تا ہو ۔ اور چو نکہ وہ اس کا نکات کے ذریعے تی سے پیدا ہو عتی ہے ۔ اس لئے کائنات فریب نہیں ہو عتی البتہ ہے ۔ اور چو نکہ وہ اس کا نکات کے ذریعے تی سے پیدا ہو عتی ہے ۔ اس لئے کائنات فریب نہیں ہو عتی البتہ یہ فاتی نہیں وجود مطلق کا ظہور ہے اور جس میں وجود مطلق کا ظہور ہو وہ یہ فاتی اور فرور ہے ۔ اس کی ہرشے کے پیچھے وجود مطلق کا ظہور ہے اور جس میں وجود مطلق کا ظہور ہو وہ باطل اور فریب کیسے ہو عتی ہے ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک انسان کا مقصود یا منزل حیات نہیں ۔ اس کا مقصود اس سے کہیں آگے اور ماور ا ہے ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک انسان کا مقصود یا منزل حیات نہیں ۔ اس کا مقصود اس سے کہیں آگے اور ماور ا ہے ۔

فدالیک زندہ ہتی ہے 'جب اس کی صفت حیات نے انسان کو حیات بخش ہے تووہ حیات انسانی بھی زندہ ہونی چاہئے ۔ حیات کی بیر زندگی عشق سے پیدا ہوتی ہے ۔ اللہ تعالی نے بید جذبہ عشق انسان کے اندر رکھا ہے۔ بیدوی عشق ہے جس کا ظمار ہم نے "الست بر بم "کے جواب میں قالو بلنی کد کرکیا تھا۔ انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے اندر عشق کی روشنی پیدا کرکے خودی کا گو ہر تلاش کرے اور خودی کو پختہ کرکے اپنی حیات

There is a fine to the second of the second

اختاميه

#### كلام اقبال سے وحدہ الوجود كے مضامين ير مشمل چيدہ چيدہ اشعار

به ضميرت آرميدم تو بجوش خود نمائي بکناره برفکندی ور آب دار خود را مه و انجم از تو دارد گله با شنیده باشی که بخاک تیره ما زده ای شرار خود را نه مارا در فراق او عمارے نه او را ب وصال ما قرارے نه او ب مانه ما ب او چه حال است فراق ما فراق اندر وصال است عبده از فهم تو بالا تر است زانکه او بم آدم و بم جو پراست عيده صورت كر تقدير با اندر وورانه بالغميريا فاش تر خوای مجو حو عبده لا اله تغ و دم او عبده خد تک جت ب لین کمال سے دور نمیں یہ ہے خلاصہ علم قلندری کہ حیات تواے ناداں دل آگاہ دریاب بخود مثل نیاگال راه دریاب چهال مومن کند پوشیده را فاش زلا موجود الاالله درياب تلاش او کنی جز خود نه بنی علاش خود کنی جز او نه یالی زمین و آسان و چار سونیست دري عالم بجزالله مونيست وى اصل مكان و لا مكال ب مكال كياشے ب انداز بيال ب خفر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر مای کے دریا کمال ہے خرد ہوئی ہے زمان و مکال کی زناری نه ب زمال نه مكال لا اله الا الله یہ وحدت ہے کڑت میں ہروم امیر مر ہر جگہ بے چگوں ' بے نظیر منادیا مرے ساقی نے عالم من و تو پلا کے جھ کوے لا الہ الا اللہ باش ماعمال شود این کائات شوید از دامان خود کرد حیات

حن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے واں چاندنی ہے جو کچھ یاں درد کی کیک ہے انداز محفظہ نے دو کھے یاں درد کی کیک ہے انداز محفظہ نے دو کھے یاں درد کی کیک ہے انداز محفظہ نے دو موسے دئے ہیں درنہ انداز محفظہ نے دو موسے کا راز محفی ہیں جو چیک ہے دہ نچول میں میک ہے ہے انتظاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو ہر شے میں جب کہ پنائل خاموشی ازل ہو مورت کرے کہ پیکر روز وشب آفرید از نقش این و آل بہ تماثائے خود رسید

کہاں کا آنا کہاں کا جانا فریب ہے امتیاز عقبی خود ہر شے میں ہے ہماری کمیں ہمارا وطن نمیں ہے ہماری کمیں ہمارا وطن نمیں ہے جو ہے بیدار 'انسان میں 'وہ حمری نیند سوتا ہے شجر میں 'پھول میں 'حیوال میں 'پھر میں 'ستارے میں کمال وحدت عمیاں ہے ایسا کہ نوک نشتر سے تو جو چھیڑے بیتیں ہے جے کو حرے رگ کل سے قطرہ انسان کے لیو کا بیتیں ہے جے کو حرے رگ کل سے قطرہ انسان کے لیو کا

كثرت اندر وحدت او واحد است؟ وحدت او متقم از كثرت است به بسیاری کشاچشم خرد وا که دریالی تماشائے احد را فروغ خاك ماازجو هراو دردن سينه ماخاور او خودی را از نمود حق نمودے خودی را از وجود حق وجودے نی دانم که این بایده گویر كابودے أكر دريا نہ بودے زخفراس كلته نادر ثنيدم ك . كراز موج خود ديريد تراست عروس معنی از صورت حنابت نمود خویش را پیراید بابست نكاه راب تماثا كزاهتن ستم است اگر به سیند این کائنات در ند روی محے مد للكر الكيزد كد خون دوستال ريزى محمد در المجن باشيشہ و پيانہ ي آئي تو بر نخل کلیمے بے محابا شعلہ می ریزی تو بر شع متمعے صورت پروانہ می آئی ارے میں وہ ، قرمی وہ ، جلوہ محرص وہ چھم نظارہ میں نہ تو سرمہ امتیاز دے ۔ مولى جو چشم مظاهريرست وا آخر تو پایا خانہ دل میں اے میں میں نے

#### جنبیں ہم وُھوند منے تھے آسانوں میں زمینوں میں وو نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے کمینوں میں

وہیں ہے رات کو ظلمت لی ہے جمل ہے درون اوند گل پیدانہ فار است برول از شاخ بنی فار و گل را درون اوند گل پیدانہ فار است نگاہ پیدا کرا ہے فال بی فار ہے کہ اپنی موج ہے بیگانہ رہ مکنا نسی دریا بیا کہ شل فلیل ایں طلم در شکنیم ہے کہ ہز تو ہر چہ دریں دیر دیدہ ام منم است بیا کہ شل فلیل ایں طلم در شکنیم جمال ناپیدا او پید است بگر ہوں میں ہوونڈ آ پیرآ ہوں اے اقبال اپ آپ کو آپ کی مزل ہوں میں کرا جو کی جرا در تیج و آپ کی خود نہ بنی تاش خود کنی جرا اوند یابی تاش کا جور کنی جرا اوند یابی تاش کا جمل کا جور کنی جرا اوند یابی تاش کا جور کا جور کنی جرا اوند یابی تاش کا کند کا جور کنی جرا اوند یابی تاش کا کند کا کند کا جور کنی جرا کا کند کا کند کند کا کند کا کند کی جرا کر کند کا کند کا

حقیقت ایک ہے ہر شے کی نوری ہو کہ ناری ہو لبو خورشید کا نیکے آگر ذرے کادل چریں

زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے امرار حیات ہے جمعی کو ہر 'جمعی خبنم 'جمعی آنو ہوا موج را از بیند دریا گسستن می توال جربے پایان بہ جوئے خویش ہستن می توال اے زاہد ظاہر بیس کیرم کہ خودی فانی ست کین تو نہ می بنی طوفال بہ حباب اندر من بہ تلاش تو روم یا بہ تلاش خود روم کا جہ توال جو کا و کا و کا و کا و کا کہ ما دوجار خودم کرون سینہ مادیکرے چہ بوالعجبی کرا خرکہ توکی یاکہ مادوجار خودم

برگ و ساز کائنات از وحدت است اندرین عالم حیات از وحدت است و اندرین عالم حیات از وحدت است و اسیر مکال ان مکال سے دور نمین و اجلو و گاہ ترے خاک دال سے دور نمین معفل قدرت ب اک دریائے بے پایان حسن .

آ مکھ اگر دیکھے تو ہر قطرہ میں ہے دریائے حسن

نوا زیردہ غیب است اے نواشناس نہ از گلوئے غزل خوال نہ از رگ ساز است مردہ جن باز آفریند خوایش را جز بہ نور جن نہ بیند خوایش را بیدا بہ ضمیرم او بنال بہ ضمیرم او بنال بہ ضمیرم او بیال بہ ضمیرم او بنال بہ ضمیرم او سکا نمیں کہ نازہ وں جن یا نیاز ہوں در خاک دان ما کو ہر زندگی گم است این گوہرے کہ شمدہ ما ایم باکہ اوست در خاک دان ما کو ہر زندگی گم است باتی ہے وجو سیمیائی

از من بروں نیت منزل کر من من بے نصیب را بے نہ یا ج

سازد از خود پیکر اغیار را بازد از خود پیکر اغیار را

مجت دیده در ب انجمن نیست مجت خود تکر ب انجمن نیست چو موج ی تبعد آدم به جنجوے وجود بنوز آب کم درمیان ء عدم اس

چو موج می تعد آدم به جبتوے وجود بنوز آب کم درمیان ء عدم است زمانش ہم مکانش اعتباری ست زمین و آسانش اعتباری ست

من این دانم که من استم ند دانم این چه نیرنگ است

خودی جلوہ بد ست و ظوت پند حق بات کو لیکن میں چھیا کے نمیں رکھتا تو ہے تھے جو کچھ نظر آتا ہے نمیں ہے